..... واستان مجابد..... نشيم حجازى.....

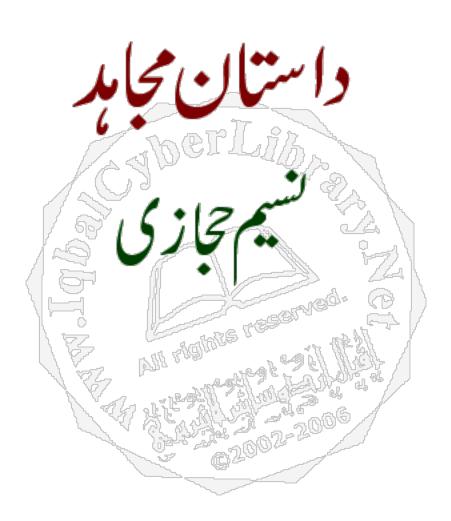

|              | 1               |
|--------------|-----------------|
| مستحد حزاوجي | ه امان الشعار م |
| سیم حجازی    | وأستان مجابد    |
| - 4          | £ . —           |

## فهرست

| 05                       | صابره            |
|--------------------------|------------------|
| 14                       | عذرا             |
| 28 JOETLIB               | بچين             |
| 41 6                     | مكتب             |
| 575 ressing              | ایثار ﴿          |
|                          | دوسرا رائحته     |
| 101                      | اسیری            |
| 134                      | اجنبى            |
| 151                      | فارتح            |
| 170                      | زگس              |
| 205                      | سفير             |
| 223                      | نيا دور          |
| ں <i>کے زغے می</i> ں 235 | ا ژ د ماشیروا    |
| 266                      | جزااورسزا        |
| 279                      | آخری فر <b>ض</b> |

..... واستان مجابد ..... نشيم حجازي .....

# يبيش لفظ

" داستان نجابد" کی ابتدا ایک انسانے سے ہوئی ۱۹۳۸ء میں 'نجابد" کے عنوان سے ایک انسانے کا پس منظر تلائی کرنے کی غرض سے میں نے تاریخ اسلام اٹھائی ۔ مجھے داستان ماضی کا پر صفح الیک ول ش انسانہ نظر آیا۔ اس رنگین داستان کی جاذبیت نے افسانہ کلھے کے ارادے کوتا ریخ اسلام کا کری نظر سے مطالعہ کرنے جاذبیت نے افسانہ کلھے کے ارادے کوتا ریخ اسلام کا کری نظر سے مطالعہ کرنے سے مواقعہ کرنے سے مواقعہ کرنے میں تیویل کردیا۔

ایک مُدت تک سے فیصلہ قد کر سکا کہ ناری اسلام کے کی واقعے کو اپنے انسانے کی زیبنت بناؤں میں کئی ایک بچول کی تلاش میں ایک ایک سرسز و شاداب وادی میں بینی چا تھا جی کی افغار بین اور میرے ہاتھا یک سخے ۔ دیر تک میری نگا ہیں اس دلفر بیب وادی میں بیش اور میرے ہاتھا یک پخول کے بعد دوسرے پھول کی طرف بڑھتے رہے ۔ میں رنگاریگ پھولوں سے اپنا دامن بھر لیا ۔ آئ میں ان بھولوں کو ایک گلدستے کی صورت میں پیش کر رہا ہوں ۔ اگر اس گلدستے کو دیکھ کو ہمارے نو جو انوں کے دلوں اس وادی کی سیاحت کا شوق اور اپنے خز ال رسیدہ چن کو اس وادی کی طرح سر سبز وشاداب بنانے کی آرزو پیدا ہو جائے تو میں مجھوں گا کہ مجھے اپنی محنت کا پھل مل گیا۔

ادب برائے کانعرہ بلند کرنے والے حضرات شاید میری اس کاوش پر برہم ہوں لیکن میں ادب کو مخص تضیع اوقات اور ڈینی انتثار کا ذریعہ بنانے کا قائل نہیں۔ مول لیکن میں ادب کو محض تضیع اوقات اور ڈینی انتثار کا ذریعہ بنانے کا قائل نہیں۔ نظام کا کنات میں ایک غایت درجہ کا توازن ہماری زندگی کے کسی فعل کو بے مقصد ہونے کی اجازت نہیں دیتا۔

..... وأستان مجابد ..... نسيم حجازى .....

ہرقوم کی تعمیر نومیں اس کی تاریخ ایک اہم حصہ لیتی ہے۔تاریخ ایک ایسا آئینہ ہے جو
کوسا منے رکھ کرقو میں اپنے ماضی وحال کامواز نہ کرتی ہیں۔اور یہی ماضی اور حال کا
مواز نہ ان کے ستقبل کا راستہ تیار کرتا رہتا ہے۔ماضی کی یا دستقبل کی امنگوں میں
تبدیل ہوکرا یک قوم کے لیے ترتی کا زینہ بن سکتی ہے اور ماضی کے روشن زمانے پر
ہوکرا یک قوم کے لیے ترتی کا زینہ بن سکتی ہے اور ماضی کے روشن زمانے پر
ہوجاتے
ہیں۔

مسلمانوں کے ماضی کی دستان دنیا کی تمام تو موں کی تاریخ سے زیا دہ روشن ہے۔ اگر ہمارے نو جوان غفلت اور جہات کے میر دے اٹھا کر اس روشن زمانے کی معمولی سے جھلک جی دیکھیں تو مستقبل کے میرانیس ایک ایسی شاہراو ممل نظر

آ نے کی جو کہشاں سے زیادہ درختان ہے۔

موجودہ دور کے ننون لطیعہ نے سی طوئ مضمون کا مطالعہ کرنے کے لیے ہمارے نوجوانوں کی صلاحیت سلب کرلی ہے۔ میرے نز دیک موجودہ ادب میں ناول اور افسانے کی مدد سے زندگ کے اہم اور طوئ مسائل کو زیادہ سے زیادہ دل چسپ انداز میں پیش کیا جا سکتا ہے۔

''داستانِ نُجاہد'' ایک ناول ہے۔ میں پنہیں کہہسکتا کہ میر اپہلا ناول فنی اعتبار سے
کس حد تک کامیاب ہے ۔لیکن جہاں تک دل چپسی کا تعلق ہے میں اپنی ادبی
صلاحیتوں سے زیادہ تاریخ اسلام کی رنگینی کوائس کا ضامن سمجھتا ہوں۔

کوئٹہ ادسمبرسا میں اور السیم حجازی )

..... واستان مجابد ..... نسيم محازى .....

#### صابره

سُورج کئی بارشرق ہے نکل کرمغرب ہے غروب ہوا۔ چا ندنے اپنے مہینے بھر کاسفر ہزاروں بار طے کیا۔ستارے لاکھو<del>ں باررات کی تاریکی میں چیکے</del>اورضج کی روشنی میں غائب ہو گئے۔ ابن آوم کے بالغ میں کی بار بہار اور خزاں نے اپنا اپنا رنگ جمایا۔ جنت کے نکا کے ہوئے انسان کی نئیستی الیک ایک رزم گاہ تھی جس میں فطرت کے مختلف عناصر ہمیشہ برسر پیکا رہے۔طرح طرح کے انقلابات آئے۔ تہزیب وتدن نے کئی چو کے پیر لے۔ ہزاروں قویل تعریذ کت ہے اٹھیں اور آندھی اور بگوله بن کرساری دیایی پیما کئیں کیکن قانون فطریت میں کمال اورزوال کارشته ایسا مضبوط ہے کہ سی کو بھی ثبات ہیں۔ وہ قویل جو تلواروں کے سائے میں لتے کے نقارے بچاتی ہوئی آتھیں، طاوی اور آباہ کی تا نوں میں مدہوش ہوکرسو سکیں۔کوئی اس نیلگوں اسمان سے پُو چھے جس کے وسیع سینے پر گزرے ہوئے زمانے کی ہزاروں داستانیں نقش ہیں۔جس نے قوموں کو بنتے اور بگڑتے دیکھاہے۔جن نے بڑے بڑے جاہر بادشاہوں کو تاج وتخت سے محروم ہو کر گداؤں کا لباس بینتے اور گداؤں کواپنے سریر تاج رکھتے دیکھاہے۔ ہوسکتاہے کہوہ ان داستانوں کے بار بارد ہرائے جانے سے پچھ بے نیاز ہو گیا ہولیکن ہم یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ صحرا نشینانِ عرب کی ترقی اور تنزل کی طویل داستان جو رایع مسکوں کی تمام داستانوں ہے مختلف ہے،اہے ابھی تک یا دہوگی ۔اگر چہاس داستان کا کوئی حصہ بھی دلچیبی سے خالی نہیں لیکن اس وفت ہمارے سامنےاس کاوہ رنگین باب ہے جب کہ خرب ومشرق کی وا دیاں ، پہاڑاورصحرامسلمانوں کے سمندِ اقبال کے قدم

..... واستان مجابد ..... نشيم حجازى .....

پُوم رہے تھے اوران کی خاراشگاف تلواروں کے سامنے ایران اوررو ماکے سلطان عاجز آچکے تھے۔ بیہ وہ زمانہ تھا جن کہر کستان اندلس اور ہندوستان کی سر زمین مسلمانوں کوقوت تینجیر کے امتحان کی دعوت دے رہی تھی۔

بھرہ سیکوئی بیش میل کے فاصلے پر سرسز وشاداب نخلستان کے درمیان ایک چھوٹی سے بہتی تھی، جس کے ایک سید کھے اور مرکان کے حن بیس صابرہ ، ایک ادھی عرکی عورت عصر کی نماز پڑھ رہی تھی۔ دوسری طرحہ تین بچے کھیل کود میں مصروف شے دولڑ کے اور ایک لڑکی ، لڑکوں نے ہاتھوں کی کلڑی کی دوجھوٹی مصروف شے دولڑ کے اور ایک لڑکی ، لڑکوں نے ہاتھوں کی کلڑی کی دوجھوٹی جھوٹی جھوٹی جھوٹی جھوٹی جھوٹی خراب کا معالنے کر رہی تھی۔ بوئے جھوٹی خراب کے معالنے کر رہی تھی۔

''در میصوفیم!میری تلوار! چیو نے اڑے نے بھی اپی چیٹری تھمانی اور کہا:

> ''میرے پاس بھی تلوارہے۔آؤ ہم جنگ کریں۔'' ''تم رورپڑوگے!''بڑےلڑکے نے کہا۔

نہیں ہم رور پڑوگے! چھو<u>ٹے لڑ</u>کے نے جواب دیا۔

''تو پھرآو!''بڑے نے تن کر کہا۔

معصوم بیجا بیک دوسرے پر وار کرنے لگے اورلڑ کی قدرے پر بیثان ہو کریہ تماشہ دیکھنے گئی۔اس لڑکی کانام عذرا تھا۔چھوٹیلو کے کانام تعیم اوربڑے کانام عبداللہ تھا۔عبداللہ تعیم سے تین سال بڑا تھا۔اس کے ہونٹوں پرمسکرا ہے کھیل رہی تھی لیکن ..... واستان مجابد ..... نسيم حجازى .....

لغیم کے چہرے سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ واقعی میدانِ کارزار میں کھڑا ہے۔ تعیم وارکرتا اور عبداللہ متانت سے روکتا۔ اچا نک تعیم کی چھڑی اس کے بازو پر گئی۔ عبداللہ نے قدرے غصے میں آکروار کیا۔ اب تعیم کی کلائی پر چوٹ گئی اوراس کے ہاتھ سے چھڑی گر بڑی۔

عبدالله نے کہا۔ دیکھوا برونا منت ایک ایک ا

میں نہیں ہم رور ورگے اقیم نے غصے سے لال پیلا ہوتے ہوئے جواب دیا اور زمین سے ایک ڈھیل ہوتے ہوئے جواب دیا اور زمین سے ایک عصاب فی است کے ماحل کے بحد اس نے اپنی جیم کی انتخال اور قبر کی طرف جواک کھڑا ہموا تی میں مسلماتا ہوا اس کے پیچھے ہما گالیکن ای دریا ہے ایک صابرہ کی گودیس جیمنے کی کوشش کر رہا تھا۔

عبدالله غصے ہے ہونٹ کاٹ رہاتھا کیکن ماں کود مکھے کرخاموش ہو گیا۔

مال نے پوچھا عبداللہ! کیابات ہے؟

اس نے جواب دیا۔امی!اس نے مجھے پھر ماراہے۔

تم لڑے کیوں تھے بیٹا؟صابرہ نے تعیم کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا۔ ہم تلواروں سے جنگ کررہے تھے۔اس نے میراہاتھ تو ڈ دیا۔پھر میں نے بھی بدلہ لیا۔

تلواروں ہے؟ تلوارین تم کہاں سےلائے؟

..... دا ستان مجابد..... نشيم حجازی.....

یہ دیکھوا می! نعیم نے اپنی چیڑی دکھاتے ہوئے کہا۔ بیکٹڑی کی ہے کیکن مجھے لوہے کہ تکوار چاہیے۔لے دونا ، میں جہاد پر جاؤں گا!

کم سن جیٹے کے منہ سے جہا د کالفظ سُننے کی خوشی وہی مائیں جان سکتی ہیں جواپنے جگر کے ٹکڑوں کولوری دیتے وقت بیرگایا کرتی ہتھے

"اےرب کعبا بیراب لال مجاہد ہے اور تیر فیجوب کے لگائے ہوئے درخت کو جوانی کے خان سے سیر اب کرے"

نیم کی زبان ہے کواراور جہادے الفاظ من کرصارہ کاچیرہ وقتی ہے چک اٹھااور اس کی رک وریشز میں میں ت کی اپریک دوڑ نے لکیں ۔اس نے اور انبساط سے مسلم میں بندک لیں ۔وہ میں اپنے بیٹوں مسلمیں بندک لیں ۔وہ مات اور حال کوڑا ہوئی کر چکی تھی اور تعویہ میں اپنے بیٹوں کونو جوان مجاہدوں کے لیاس میں خور حور شد گھوڑوں پر موار میدان جنگ میں دیکھ

وہ بیدد کیے دری تھی کہ اس کے لال دیمن کی صفوں کو چیر تے اور روند تے ہوئے جارہے ہیں اور دُیمن کے گھوڑے اور ہاتھی ان کے بے پناہ جملوں کی تاب نہ لاکر آگے آگے بھاگ رہے ہیں۔اس کے نوجوان بیٹے ان کے تعاقب میں ٹھاٹھیں مارتے ہوئے دریاوئں میں گھوڑے ڈال رہے ہیں۔وہ دیمن کے زعے میں گئیار اُٹھاُٹھ کرگرتے ہیں اور ہا لا خرزخموں سے نڈھال ہوکر کلمنہ شہادت پڑھتے ہوئے فاموش ہوجاتے ہیں۔وہ دیکے دری گئی کہ جنت کی حوریں ان کے لیے نثر اب طہور کے جام لیے کھڑی ہیں۔صابرہ نے اناللہ وانا الیہ دادیجو ن پڑھا اور تجدے میں ہمر کھ کر دُواما نگی۔

..... واستان مجاهد ..... نشيم حجازى

''اے زمین و آسان کے ما لک! جب مُجاہدوں کی مائیں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں تو کسی ہے پیچھے نہ رہوں گی ۔ان بچوں کواس قابل بنا کہوہ اپنے آباؤ اجدا د کی روایات کو قائم رکھیس ۔''

دُ عاکے بعد صابرہ آھی اور بچوں کو گلے لگالیا \_

انسانی زندگی کی بزاروں واقعات آیے میں جو عقل کی محدود جارد یواری ہے گزر کرمملکت دل کی لامحد و دوسعتوں ہے تعلق رکھتے ہیں جہم دنیا کے ہروا تعہ کوعقل ی کسوٹی پر پر چیل اتو ہمارے لیے بعض اوقات نہایت معمولی باتیں بھی طلسم بن کررہ جاتی ہیں کے ہم دوہروں کے احمالیات و جذبات کا اندازہ النے احساسات و جذبات المرت المال المان كاوه حركات جوجاري محم الار موتى ہیں ہمارے کیے ایک معمالین جاتی ہیں۔ آج کل کی ماؤں کو قرون اولی کی ایک بہا در ماں کی تمنا ئیں اور دُ عائیں کس قدر بجیب معلوم ہوں گی۔اینے جگر کے مکڑوں کوآ گ اورخون میں کھیلتے ہوئے دیکھنے کی آرز وانہیں کس قدر بھیا نک نظر آتی ہو گ اپنے بچوں کو ہلی کاخوف دلا کرسلانے والی مائیں ان کے متعلق شیروں کے مقابلے

میں کھڑے ہونے کاخواب کب دیکھتی ہوں گی!۔ ہمارے کالجوں، ہوٹلوں اور قہوہ خانوں میں بیلے ہوئے نوجوانوں کاعلم اور عقل پہاڑوں کی بلندی اور سمندروں کی گہرائی کوخاظر میں نہ لانے والے مجاہدوں کے دلوں کاراز کیسے جان سکتی ہے۔رہاب کے تاروں کی جنبش کے ساتھ لرز جانے والے نا زک مزاج انسا نوں کو تیر اور نیز وں کے مقابلے میں ڈٹ جانے والے جواں مردوں کی داستانیں کس فندر حیرت زامعلوم ہوں گی۔اینے گھونسلے کے اردگر دچکرلگانے والی چڑیا عقاب کے اندازیر وازنس طرح وا قف ہوسکتی ہے! الترنيك مليُّ يشن دوم مال 2006

..... واستان مجابد ..... نشيم حجازي .....

#### (۲)

صاہرہ کا بچپین اور جوانی زندگی کے ناہموارترین راستوں سے گزر چکے گے۔ اس کے رگ وریشہ میں عرب کے ان شہسوا روں کا خون تھا جو کفر و اسلام کی ابتدائی جنگوں میں اپنی تلواروں کے جوہر دکھا چ<u>کے تھے۔ان</u> کا دادابنگ برموک سے غازی بن كرلونا اور قادسيد ميں شهيد موارو و تحيين ہى سے غازى اور شهيد كے الفاظ سے آشنا تھی بلکہ یوں کہنا چاہئے کہ جب وہ یانی تو تلی زبان ہے ابتدائی حروف اوا کرنے کی کوشش کیا کرتی تو اس کی مال کاستصلامیا ہوا پہانقرہ ابا غازی ورچند دنوں کے بعد کا سبق ابا شہید تھا۔ ایسے ماحول میں پر ورژ یانے کے بعد اس کی جوانی اور بڑھا ہے ے ہروہ تو تع کی جاسکتی ہوا کے مسلمان فرض شناں عورت ہے وابستہ کی جاسکتی ہے۔وہ بچین میں عرب وراؤں کی جاعث کے انسائے سنا کی تھی۔ ہیں سال کی ئمر میں اس کی شا دی عبدالرحمٰن کے ساتھ ہوئی۔نوجوان شو ہرایک نجاہد کی تمام خوبیوں ہے آراستہ تھااورو فاشعار بیوی کی محبت اسے گھر کی حیار دیواری میں بند کر وینے کی بجائے ہمیشہ جہاد کے کیے اُبھارتی رہی۔

عبدالرحمان جب آخری مرتبہ جہاد پر روانہ ہواتو اس وقت عبداللہ کی عمر تین سال اور قعیم کی عمر تین مہینے سے پچھ کم تھی ۔عبدالرحمان نے عبداللہ کو اُٹھا کر گلے لگالیا اور قعیم کی عمر تین مہینے سے پچھ کم تھی ۔عبدالرحمان نے عبداللہ کو اُٹھا کر گلے لگالیا اور قعیم کو صابرہ کی گود سے لے کر پیار کیا۔ چہرے پر قدرے ملال کے آثار پیدا ہوئے لیکن فوراً ہی مسکرانے کی کوشش کی۔ رفیق حیات کو میدان جنگ کی طرف رفضت ہوتا دیکھ کرصابرہ کے دل میں تھوڑی دیر سے لیے طوفان سااٹر آیالیکن اس نے اپنی آنکوں میں چھلکتے ہوئے آنسوؤں کو بہنے کی اجازت نہ دی۔

..... دا ستان مجابد..... نشيم حجازى.....

عبدالرحمٰن نے کہا۔صابرہ! مجھ سے وعدہ کرو کہا گرمیں جنگ سے واپس نہ آیا تومیر سے بیٹے میری تلوروں کوزنگ آلو دنہ ونے دیں گے!

آپ تسلی رکھیں۔صابرہ نے جواب دیا۔میرے لال کسی سے پیچھے نہیں رہیں گے۔عبدالرحمٰن نے خداحا فظ کہہ کر گھوڑے کی رکاب میں پاؤں رکھا۔صابرہ نے اس کے رُخصت ہونے کے بعد تجدیے میں مررکھ کرؤ عالی:

اے زمین واسال کے مالک!اسے ثابت قدم رکھنا!

جب شوہراہ رہیں صورت اور ہیرت کے لیاظ سے ایک دوسرے کے لیے قابل رشک ہوں تو مجت کے جذبات کا کمال کی حد تک بنتی جانا کوئی نئی بات نہیں بیشکہ صابرہ اور عبدالرحمٰن کا تعلق جیما اور روح کا تعلق ضااور رفضت کے وقت لطیف جذبات کو اس طرح دبالیما کسی حد تک مجیب معلوم بہتا ہے ۔ کیکن وہ کونساعظیم الشان مقصد تھا جس کے لیے یہ لوگ دنیا کی تمام خواہشات اور تمناؤں کو قربان کر دیتے سے وہ کونسا مقصد تھا جس نے تین سوتیرہ کو ایک ہزار کے مقابلہ میں لا کھڑا کیا تھا؟ وہ کونسان جذبہ تھا جس نے مجاہودوں کو دریاؤں اور سمندروں میں گو دنے ، تیتے ہوئے وہ کونسان جذبہ تھا جس نے مجاہودوں کو دریاؤں اور سمندروں میں گو دنے ، تیتے ہوئے وسیع صحروؤں کو عبور کرنے اور فلک ہوئی پہاڑوں کو روند نے کی قوت عطاکی

### ان سوالات كاجواب ايك مجابدى د سكتا \_\_

عبدالرحمٰن کورُخصت ہوئے سات مہینے گز ریچکے تھے۔اس بہتی کے چا راور آدمی بھی اس کی ہمراہ گئے تھے۔ایک دن عبدالرحمٰن کا ایک ساتھی واپس آیا اوراُونٹ سے اُتر تے ہی صابرہ کے گھر کی طرف بڑھا۔اس کے آتے ہی بہت سے لوگ اس ..... واستان مجابد ..... نسيم حجازي .....

کی اردگر دا کھے ہوگئے۔کسی نے عبدالرحمٰن کے متعلق بوچھا۔نوورر دنے کوئی جواب نہ دیا اور چُپ جاپ صابرہ کے مکان میں داخل ہوگیا۔

صابرہ نماز کے لیے وضو کررہی تھی۔اسے دیکھ کر اُٹھی۔نووارد آگے بڑھااور چند قدم کے فاصلے پر کھڑا ہوگیا۔

صایره نے دھر کتے ہوئے دل پر قابو یا رہے جات

شہید! طبط کے باوجو صاح اس کھوں ہے انسوؤں کے چند نظرے بہہ نکلے۔ نووارد نے کہا۔ایے اسٹری کیات کی جب وہ زخموں ہے بجو رہے۔انہوں

نے بینط مجھا پے خون سے لکھ کردیا تھا۔

صابرہ نے اپنے شوہر کا آخری خط کھول کر رہےا:

صابرہ! میری آرزو پوری ہوئی۔ اس وقت جب کہ میں زندگی کے آخری
سانس پورے کررہاہوں۔ میرے کانوں میں ایک بجیب راگ گونج رہاہے۔ میری
رُوح جسم کی قید ہے آزادہ وکراس راگ کی گہرائیوں میں کھوجانے کے لیے پھڑ پھڑا
رہی ہے۔ میں زخموں سے پھو رہونے کے باوجودایک فرحت می محسوس کرتا ہوں
میری روح ایک ابدی سرور کے سمندر میں خوطے کھارہی ہے۔ میں اس بستی کوچھوڑ
کرایک ایسی دنیا میں جا رہا ہوں جس کا ہر ذرہ اس دُنیا کی تمام رنگینیاں اپنے پہلو
میں لیے ہوئے ہے۔

..... واستان مجابد.... نشيم حجازى....

میری موت پر آنسونه بهانا۔ میں اینے مقصو دکویا چکا ہوں۔ بیخیال نہ کرنا کہ میں تم سے دُورجارہا ہوں۔ہم کسی دن ایسے مقام پرا کھٹے ہوں گے جو دائمی سرور کا مرکز ہے، جہاں کی صبح شام ہے اور بہارخزاں ہے آشنانہیں۔ بیدمقام اگر چہ جاند اورستاروں ہے کہیں بلند ہے ۔مگرمر دمجاہد و ہاں ایک ہی جنت میں پینچے سکتا ہے ۔عبد الله او رقعیم کواس مقام پر پہنچ جانے کا واستہ دکھا ناتمہا را فرض ہے! میں تہہیں بہت کچھ لکھتا مگرمیری رُوح جسم کی قیدے آزاد ہونے کے لیے بیفر ارہے۔ میں آتائے نامدار کے بیاؤں چوسنے کے لیے مجتاب ہوں۔ میں شہیں اپنی تلوار بھیج رہا ہوں۔ بچوں کواس کی قدرو قیت بتانا۔ جس طرح میر کے لیے تم ایک فرض شناس بیوی تھیں میر کے بچوں کے لے ایک فرخی شنای ماں بننا۔ مامتا کوالینے ارا دوں میں حائل نہ ہونے دیا۔ ایک سے بتایا کہ جامدی موت ہے سامنے دنیا کی زندگی ہے حقیقت اور چیج ہے۔

(تمهاراشو ہر)

..... واستان مجابد.... نسيم حجازي.....

### عزرا

عبدالرحن کوشہید ہوتے ہوئے تین سال ہو چکے تھے۔ایک دن صابرہ اپنے مکان کے صحن میں مجور کے درخت کے نیجے بیٹھی عبداللہ کوسبق پڑھا رہی تھی۔ نیم ایک دُنڈے کا گھوڑا بنا کرا ہے چیٹری ہے ہا نکلا ہوں دھر اُدھر بھا گنا چرنا تھا۔ سی نے باہر کے دروازہ کھولا اور ماموں کے دروازہ کھولا اور ماموں جان ماموں حال کہنا ہوا نووار رہے لیک گیا۔

سعیدایک کم ن وی کوانگی سے لگا ہے جن داخل ہوا۔صابرہ نے اُٹھ کر چیوٹے بھائی کا خیر مقدم کیااورلوگ کو پیاد کر سے ہوئے یو چھا:

بيعذرانونهيس؟ اس كى شكل وصورت بالكل ياسمين جيسى ب!

''ہاں بہن یہ عذرا ہے۔ میں اسے آپ کے پاس چھوڑنے آیا ہوں۔ مجھے فارس جانے کا تھم ملاہے۔وہاں خار جی بغاوت پھیلانے کی کوشش کررہے ہیں۔ میں بہت جلدوہاں پہنچ جانا جا ہتا ہوں۔ پہلے سوچا تھا کہ عذرا کوسی کے ساتھ آپ کے پاس بھیج دوں گامگر پھریہی مناسب سمجھا کہ خود ہی یہاں سے ہوتا جاؤں۔''

"يہاں سے كبروانه ہونے كاارادہ ہے؟ صابرہ نے بوچھا۔" آج ہى چلاجاؤں او بہتر ہے۔ آج ہمارى نوج بھرہ میں قیام كرے گی۔ كل سے ہم وہاں سے فارس كى طرف روانه ہوجائيں گے۔"

..... واستان مجابد ..... نسيم حجازي ....

عبداللہ والدہ کے پاس کھڑا ہے ہا تیں سن رہا تھا۔ تعیم جو پچھ دیر پہلے ایک کٹری کی چھڑی کو گھوڑا سمجھ کردل بہلارہا تھا،عبداللہ کے پاس آ کھڑا ہو گیا۔ سعید نے تعیم کو اٹھا کر گلے لگایا۔ پیار کیا اور پھر ہمشیرہ سے باتیں کرنے لگا۔ تعیم پھر کھیل کو دمیں مصروف ہوگیا۔ لیکن تھوڑی دیر بعد پچھ سوچ کرعبداللہ کے پاس آ گیا اور عذراکی طرف خورسے و کی مضرکا۔ وہ پچھ کہنا جا ہتا تھا لیکن حیا کہ وجہ سے خاموش رہا تھوڑی دیر بعد اس نے جرائیت ہے گام لے اور عذرا سے خاطب ہو کر ہو چھا:

عذراتر السعيد المستعدد المستعد

تم بھی گھوڑ الوگ؟

عذراشر ماتی ہوئی آگے بڑھی اور اُس نے تعیم کے ہاتھ سے چھڑی پکڑلی۔ دونوں کے حن کے دوسری طرف جاکر اپنے اپنے لکڑی کے گھوڑوں پرسوار ہو گئے اور بے تکلفی سے ہاتیں کرنے گئے۔

عبداللہ تغیم کی حرکات سے ناخق تھا اوراس کی طرف گھورگھو رکر دیکھ رہا تھا لیکن تغیم تھوڑ ہے ہی عرصے میں اپنے نئے ساتھی سے پچھاس در ہے مانوس ہو گیا تھا کہ عبداللہ اس کی طرف دیکھا بھی تو وہ منہ دوسری طرف پھیر لیتا۔ جب عبداللہ نے اس کوئمنہ چڑانا شروع کیا تو وہ صنبط نہ کرسکا:

دیکھوا می جان !عبداللدمندجر اتاہے!

..... واستان مجابد..... نسيم حجازى

ماں نے کہا۔ نہ عبراللہ اسے کھیلنے دو!

عبدالله شجیدہ ہوانو تعیم نے مُنہ جِرُانا شروع کیا۔عبداللہ تنگ آکراس طرف ہے مُنہ پھیرلیا۔

عذرا کی کہانی صایرہ ہے مختلف نہ تھی۔وہ ان لوگوں میں سے تھی جوہوش سنجالئے

ے پہلے والدین کے مائے سے وہم موجاتے ہیں۔

عذرا كابات ظهير ضطاط مصر كرده لوكول ميل سے تفايات نے بيں سال كى عمر میں ایر افی نسل کی ایک سین اور کی پاسمین سے شادی کی تھی ہے

یاسمین سے مہاگ کی پہلی شب بھی وہ اپنے مجبوب شوہر سے پہلو میں امتکوں کی ایک نئی دنیا بیدار کر رہی تھی۔ کمرے میں چند شمعیں جل رہی تھیں ۔ یاسمین اور ظهرے کی آنکھوں میں خمارتھالیکن وہ خمار نیند کے خمار سے بہت مختلف تھا۔

ظهير يو چهر ما تھا۔ياسمين! سچ سچ بتاؤتم خوش ہونا!

وُلہن نے انتہائی مسرت کی حالت میں بولنے کی بجائے نیم بإز آئکھیں اُوپر اُٹھا ئیں اور پھر جُھ کا لیں۔

ظہیرنے پھروہی سوال کیا۔ یاسمین نے شو ہر کی طرف دیکھا، حیااورمسرت کی گہرائیوں میں کھوئے ہوئے ایک دلفریب تبہم کے ساتھای کے مُنہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ بیہ بھولا بھالا ساجواب کس قدر معنی خیز تھا۔اس وقت جب کہ رحمت کے فرشتے مسرت کا گیت گا رہے تھے اور یاشمین کا دھڑ کتا ہوا دل ظہیر کے دل کی دھڑ کن کا ..... واستان مجابد..... نسيم حجازى....

جواب دے رہا تھا۔الفاظ کس قدر بے حقیقت معلوم ہوتے تھے نظہیر نے پھراپنا سوال دُہرایا۔

این دل سے پوچھو۔ اسمین نے جواب دیا۔

ظہیر نے کہا۔ میرے ول میں تو آئ خوشی کاطوفان اُمڈ رہا ہے۔ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آئ کا کا اُس کی ہر چیز مسرت کے فعول سے لبر بیز ہے۔ کاش! یہ نغے ہمیشہ ایسے ہی رہیں ۔ کاش! یا سمین کے مُنہ سے بے اختیار لکا اور اس کی بردی بردی سیاہ آئے ہیں جوا کے لیے بیشتر مسرتوں کا گہوا رہ بی ہوئی تھیں۔ سنقبل کا خیال استقبل کا خیال استقبل کا خیال استقبل کا خیال سنتا ہم ہوئی تھیں۔ سنتا ہم کا خیال سنتا ہم ہوئی تھیں۔ استور کھی کے انتقال میں آنسود کھی کے اختیار سا

نہیں۔ باسمین نے مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے جواب دیا۔ آنسوؤں میں بھیگی ہوئی مسکرا ہٹ اس سے حسن کو دوبالا کر رہی تھی۔

نہیں ۔ کیوں؟ ثم تو تھے گج رورہی ہو۔ یاسمین تمیں کیا خیال آیا۔ تمھاری آنکھوں میں آنسود بکھنامیری قوت سے باہر ہے۔

مجھے ایک خیال آیا تھا۔ یاسمین نے چہرے کو ذرا شگفتہ بناتے ہوئے جواب

کیساخیال بطهیرنے سوال کیا۔

ياسمين! ياسمين اتم روريس كيول جم

کوئی خاص بات نہیں۔ مجھے حلیمہ کا خیال آیا تھا۔ بے چاری کی شادی کوایک

..... دا ستان مجابد..... نسيم حجازى.....

سال بھی نہ ہوا تھا۔ کہاس کا شو ہر دنیا سے رُخصت ہو گیا۔

ظہیرنے کہا۔ میں ایس موت سے بہت گھبرا تا ہوں۔ بے یاری کی حالت میں بستر پرایز میاں رگڑ رگڑ کر جان دی۔ا یک مجاہدی موت کتنی اچھی موت ہے کہا کہ کا اپنا قصور بھی تو نہ تھا۔ ہے کیکن افسون وہ اس سعادت سے محروم رہا۔اس بیچا رے کا اپنا قصور بھی تو نہ تھا۔ وہ بچین سے مختلف جسمانی بہار پول کا شکار رہا جسکہ اس کی موت سے چند دن پہلے مزاج بُری کے لیے گیا تو اس کی مجیب حالت تھی ،اس کے بچھے کہتے باس بٹھا لیا اور میراہا تھا ہے ہاتھوں میں لے کہتے لگا۔

تم بہت ہوئی قسمت ہوتے ہارے بازولو سے کا طرح مطبوط ہیں۔تم گھوڑے پر چڑھ کرمیدان جیل بال والے میں اور فیز وں کا مرداندوار مقابلہ کرتے ہوگے کین میں میمان چیاں براز رہا ہول۔ دیا گئل میرا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ میں میمان چین میں نجا ہد بننے کے تواجہ ویکھا رتا تھا۔ لین اب جوانی کا وفت آیا ہے تو میرے لیے بستر سے اٹھ کرچند قدم چلنا بھی وُشوار ہے۔

جب وہ یہ کہہ رہا تھا تو اس کی آنکھوں میں آنٹو چھلک رہے تھے۔ میں نے اسے بہت تسلی دی کیکن وہ بچوں کی طرح رونے لگا۔وہ جہاد پر جانے کی حسرت اسے بہت تسلی دی کیکن وہ بچوں کی طرح رونے لگا۔وہ جہاد پر جانے کی حسرت اپنے ساتھ ہی لیکن اس کے پہلو میں ایک مجاہد کا دل تھا۔وہ موت سے ہیں ڈرتا تھا لیکن ایسی موت اسے پہند رہتھی۔

ظہیر نے بات ختم کی اور دونوں ایک گہری سوچ میں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے ۔ سجے کے آثارتمو دار ہور ہے تتھاور مو ذن دنیا والوں کوخواب غفلت سے بیدار کر کے نماز میں شریک ہونے کا خدائی تھم سُنا رہا تھا۔ بید دونوں اس تھم کو بجالا ..... واستان مجابد..... نشيم حجازي.....

نے کی تیاری کررہے تھے کہ سی نے دروازے پر دستک دی نظہیر نے دروازہ کھولاتو سامنے سعید سرسے پاؤں تک لوہے میں ڈھکا ہوا گھوڑے پر ببیٹا تھا۔سعید گھوڑے سے اُتر ااورظہرے نے بڑھ کراہے گلے سے لگالیا۔

سعیداور ظہیر بھین کے دوست تھے۔ان کی دوسی سکے بھائیوں کی محبت ہے
جس زیادہ بےلوث تی ۔ دونوں نے آیک کا گائی گیا۔ ایک ہی طاقت اور تلواروں
سیکھے تے اور کی میدا نول میں دون بدون لوکرا ہے بازودوں کی طاقت اور تلواروں
کی تیزی کے جربر دکھا کے خطر میر نے معید کے اس طرح اچا تک آنے کی وجہ
بوچی ۔

بچھے والی میر دون نے آئے کی طرف جمیعا ہے!

نہیں۔ سعید نے جواب دیا۔ افریقہ میں بغاوت نہایت سرعت کے ساتھ کھیں رہی ہے۔ اہلِ روم جاہل بربر یوں کو اُکسا کر ہمارے مقابلے میں کھڑا کر رہے ہیں۔ اس آگ کوفر دکرنے کے لے تازہ دم فوجوں کی ضرورت ہے۔ گورز نے دربارِخلافت سے چلا چلا کرمد د ما نگی ہے لیکن وہاں ہماری آواز کوئی نہیں سُنتا۔ نفر انی ہماری کمزوری سے فائدہ اٹھارہ ہیں۔ اگر ان حالات پر قابو نہ پایا گیا تو ہم اس وسیع خطہ عزمین کو ہمیشہ کے لیے کھو بیٹھیں گے۔ گورز نے جھے آپ کے پاس اس وسیع خطہ عزمین کو ہمیشہ کے لیے کھو بیٹھیں گے۔ گورز نے جھے آپ کے پاس اس وسیع خطہ عزمین کو ہمیشہ کے لیے کھو بیٹھیں گے۔ گورز نے جھے آپ کے پاس اس وسیع خطہ عزمین کو ہمیشہ کے لیے کھو بیٹھیں گے۔ گورز نے جھے آپ کے پاس

ظهيرنے خط كھول كرير ها، خط كامضمون بيتھا:

''سعید تمہیں افریقہ کے حالات بتا دے گا۔ایک مسلمان ہونے کی حیثیت اعزبیٹ مڈیشن دوم مال 2006 www.Nayaab.Net ......داستان عام المستان علم المسترائي المستر

ظہیر نے ایک و کرونلا کر عید کا گھوڑا ت کے حوالے کیا اوراسے اپنے ساتھ مکان کے ایک کر دی کا خماراتر چکا مخاص کے شب بروی کا خماراتر چکا تھا۔ اس کی آنھوں کے شب بروی کا خماراتر چکا تھا۔ اس نے دور ہے کمرے کی جا کردیکھا، پاکستان بارگا والی شرک مرح وقتی ۔ والی سعد کے پاکستان کی اس کرکھ امو گیا اور کھنے لگا۔

مبارک ہو ۔ کب ؟

کل ۔

مبارک ہو! سعید مُسکرا رہا تھا۔لیکن اس کی مسکرا ہے اچا نگ پڑمر دگی میں تبدیل ہونے لگی۔وہ دیر نہ دوست کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ رہا تھااو راس کی نگاہیں سوال کر رہی تھیں کہ شا دی کی خوشی نے تہ ہیں جذبہ جہا دسے تو عاری ہیں کر دیا ؟ظہیر کی آنکھیں اس سوال کا جواب نفی میں دے رہی تھیں۔

دنیا میں کم وہیش ہرانسان کی زندگی میں مجھی نہ بھی ایساو قت ضرور آتا ہے جب اسے کسی بلندی تک پہنچنے یابڑا کام کرنے کاموقع ملتا ہے کیکن ہم اکثر نفع نقصان کی سوچ میں ایسے موقع کو کھودیتے ہیں۔ .....داستان مجامد ..... نشيم حجازى .....

سعیدنے یو چھا۔آپ نے خط کے متعلق کیاسو جا؟

ظہیر نے مسکراتے ہوئے اپناہاتھ سعید کے کندھوں پرر کھ دیا اور کہا:

اس میں سوچنے کی کیابات ہے چلو!

"چلو"بظاہرا یک سادہ سالفظ تھا۔ کین ظہیر کے نمنہ سے سعید کو پیلفظ شن کرجو خوشی ہوئی۔ اس کا اندازہ کرنا ڈرامشکل ہے۔ وہ بے اختیارا کے دوست سے لیٹ گیا۔ ظہیر نے اور کوئی بات نہ کی سعید کواپنے ساتھ لے کرگھ سے باہر لکلا اور مسجد کی سعید کواپنے ساتھ لے کرگھ سے باہر لکلا اور مسجد کی طرف ہولیا۔

می طرف ہولیا۔

می کی نماز میں موری اور ظہیر تقریر سے لیے اضا۔ ایک جاہد کواپنی زبان میں اثر سیدا کرنے کے لیے اعتصاصیح الفاظ اور کرنی کی تاویلوں کی ضرورت نہیں۔ اس کے پیدا کرنے کے لیے اعتصاصیح الفاظ اور کرنی کی تاویلوں کی ضرورت نہیں۔ اس کے پیدا کرنے کے لیے اعتصاصیح الفاظ اور کرنی کی تاویلوں کی ضرورت نہیں۔ اس کے پیدا کرنے کے لیے اعتصاصیح الفاظ اور کرنی کی تاویلوں کی ضرورت نہیں۔ اس کے پیدا کرنے کے لیے اعتصاصیح الفاظ اور کرنی کی تاویلوں کی ضرورت نہیں۔ اس کے

سیدھے سا دے مگر جذبات ہے بھر ہے ہوئے الفاظ لوگوں کے دلوں میں اُتر گئے۔

اس نے تقریر کے دوران میں آوازبلند کرتے ہوئے کہا:

مسلمانو! ہماری خودخر ضیاں اور خانہ جنگیاں ہمیں کہیں کانہ چھوڑیں گی۔ آج وہ وقت آگیا ہے کہ اہل روم جن کی سلطنت کوہم کئی بار پاؤں تلے روند چکے ہیں۔ ایک بار پھر ہمارے مقابلے کی جُرات کر رہے ہیں۔ وہ لوگ برموک اور اجنا دین کی شکستیں بھول چکے ہیں۔ آو انہیں ایک بار پھر بنا کیں کہ مسلمان اسلام کی عظمت کی حفاظت کے لیے اب بھی اپنے خون کو اتناہی ارز ان سجھتا ہے جننا کہ پہلے سجھتا تھا۔ حفاظت کے لیے اب بھی اپنے خون کو اتناہی ارز ان سجھتا ہے جننا کہ پہلے سجھتا تھا۔ انہوں نے طرح طرح کی سازشیں کرکے افریقہ کے لوگوں پرعرصہ عربیات تنگ کر رکھا ہے۔ وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم خانہ جنگیوں کی وجہ سے کمز ور ہو چکے ہیں۔ لیکن رکھا ہے۔ وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم خانہ جنگیوں کی وجہ سے کمز ور ہو چکے ہیں۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اس دنیا میں جب تک ایک بھی مسلمان زندہ ہے ، ان لوگوں کوہم

.....دا ستان مجاهد..... نشيم حجازى.....

ھے ڈرکرر ہنا چاہئیے۔

مسلمانو! آؤایک ہار پھرانہیں بیبتا دیں کہ ہمارے سینوں میں وہی تڑپ ہے، ہمارے باز وُوں میں وہی طافت اور ہماری تلواروں میں وہی کاٹ ہے جو کہ حضرت عمرؓ کے زمانے میں تھی۔

ظہیری تقریب بعد الرُّحان سونو جوان آل کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو گئے۔

یاسمین ای رند کی کی تیام خواہشوں کے سرکہ کو اپنی آ تھوں سے میدان جنگ کی طرف رُخصت ہوئے ویک رن تھی ۔ ان کا خار آ تھوں کے رائے آنسو بن کر بہنے کی لیے جدوجہد کر رہا تھا گیاں یا سین کے شوائی غور نے شو ہر کے سامنے اپنے آپ کوئو دل ظاہر کرنے کی اجازت نہ دی ۔ آنسوآ تھوں میں ہی د بے آپ کوئو دل ظاہر کرنے کی اجازت نہ دی ۔ آنسوآ تھوں میں ہی د بے

ظہیر نے بیوی کی طرف دیکھا۔وہ حزن وملال کی تصویر بنی سامنے کھڑی تھی۔ دل نے سفارش کی کہا کیا لیے اور تھہر جا وکچند با تیس کرولیکن اسی دل کی دوسری آواز تھی کی ایک اورامتحان سے بچو!

اچھایا مین! خدا حافظ۔ کہہ کرظہیر لیے لیے قدم اُٹھاتا دروازے کی طرف بڑھا۔ پھر پچھسوچ کرڑک گیا۔ایک ایباخیال جسے اس نے ابھی تک اپنے قریب نہ بڑھا۔ پھر پچھسوچ کرڑک گیا۔ایک ایباخیال جسے اس نے ابھی تک اپنے قریب نہ بھٹلنے دیا۔ برق کی سی تیز رفتاری کیباتھاس کے دل و د ماغ پر حاوی ہو گیا۔دل کی لطیف جھے نے اپنی کمزور آواز فقط اتنا کہا کہ شاید ہے آخری ملاقات ہولیکن ایک لمحے

.. دا ستان مجابد..... نسیم حجازی

کے اندرا ندراس خیال نے ایک ہنگاہے کی صورت اختیار کر لی۔وہ رکا اورمڑ کر یا سمین کی طرف دیکھنے لگا۔وہ آگے بڑھی نظہیر نے آئکھیں بندکر کے بانہیں پھیلا دیں اوروہ روتی روتی ہوئی اس سے لیٹ گئے ۔

وه انسوجنهیں پیمین اپنے ول کی گرائیوں میں پوشیدہ رکھنے کی نا کام کوشش کررہی تھی ہے ختیار بہر نگلے۔ دونوں کے دل دھڑک رہے تھے لیکن دلوں کی بیہ

Cyber Lib

دھڑکن اس وفت بہت مرہم تھی اور بدستور کم ہور بی تھی ۔ کا تناب سی بُر کیف نغمے ے لبر رہم تھی کیکن اس نفتے کی تا نیں جا کی نسبت میری تھیں۔ مجاہد کے امتحان کا

و نت تھا۔احساس محبت اور احساس فرض کا مقابلہ ۔ نظیمبر سے سامنے یاسمین تھی۔ فقط پاسمین ۔حسن ولطافت کا ایک پیکر۔رنگ وبو کی دُنیا ۔پھراحا تک اس کے ہاتھوں

کی گرفت ڈھیلی ہوگئی اوروہ ایک قدم پیچھے ہے گیا۔

یاسمین بیرض ہے۔

ہ قامجھ معلوم ہے۔ یاسمین نے جواب دیا۔

میرے آنے تک حنیفةتمھا راخیال رکھے گی ہم گھبراتو نہ جاؤگی؟

نہیں آپ تسلی رکھیں۔

یاسمین مجھےمسکرا کر دکھا ؤ۔ بہا درعورتیں ایسےموقع پر آنسونہیں بہایا کرتیں ہم ایک مجاہد کی بیوی ہو!

الترنيث الإيشن دومهما ل 2006

..... واستان مجاهد..... تشيم حجازي ....

شو ہر کے حکم کی تغمیل میں یاسمین مسکرا دی لیکن اس مسکراہٹ کے ساتھ ہی آنسوؤں کے دومو ٹے مو ٹے قطرےاں کی آنکھوں سے چھلک پڑے۔

آ قامجھے معاف کرنا۔اس نے جلدی ہے آنسو پو نچھتے ہوئے کہا۔کاش میں نے بھی ایک عرب ماں کی گود سے پرورش یا ئی ہوتی ۔ بینقرہ ختم کرتے ہوئے انتہائی کرب کی حالت میں اس نے آنھیں بند کے لیں اور ایسے ابازوا یک بار پھرظہیر کی طرف بھیلا دیے لیکن آنگھیں کھولنے پرمعلوم ہوا کھجواب شو ہر جاچکا ہے۔

جیبا کہ بیلے ذکر آجا ہے۔ یا بین نے ایک ایرانی ماں کا کودا میں پرورش پائی مقال ہے۔ اس کیے اس کیے اس کے وقو و کی لئو انہیں کا اطیف اور ناز کے حصہ عرب مورتوں کے مقال بلے میں زیادہ تھا طہیر کے دخصہ ہوئے گئی اس کی جائز اری کی حد ضدر ہی ۔ مُنیا بدلی ہوئی نظر آنے گئی ۔ حنیفہ اس کی پرانی خادمہ ہر ممکن کوشش سے اس کا دل بہلاتی ۔ چند مہینوں کے بعد یا سمین کواس بات کا احساس ہواہ اس کے پہلو ایک نیا وجود پرورش پار ہا ہے۔ اس دوران میں شو ہر کی طرف سے چند خطوط بھی لئے۔

حنیفہ نے اپی طرف سے ظہیر کولکھ بھیجا کہ تمھارے گھر میں ایک کمسن مہمان تشریف لانے والا ہے۔واپس آنے پر گھر کی رونق میں اضافہ محسوں کروگے۔ہاں تشریف لانے والا ہے۔واپس آنے پر گھر کی رونق میں اضافہ محسوں کروگے۔ہاں تمہاری بیوی تخت ممگین ہے۔اگر رُخصت مل جائے تو چنددن کے لیے آکر تسلی دے جاؤ!

آٹھ ماہ بعدظہیر نے لکھا کہ وہ دومہینوں تک گھر آجائے گا۔اس خط کے بعد یاسمین کوانتظار کی گھڑیاں پہلے کی نسبت دشوارنظر آنے لگیں۔اس کے لیے دن کا داستان مجاہد.....نیم حجازی....... چبین اوررات کی نیندحرام ہوگئی اور صحت بگڑنے گئی۔

عذرا کی پیدائش کے بعد جب یا میں کے دوا کا پیدائش کے بعد جب یا میں کا کہ تکھیں کھولیں تو اکا پہلاسوال بیر تفاع وہ بین آئے ؟

عذرا کو پیدا ہوئے تین ہفتے گز رکھے تھے۔ یا سمین کی صحت روز بروز بگڑتی جا رئی تھی۔ وہ رات کوسوتے میں اکثر ظہیر ظہیر!! پکارتی اُتھ بیٹھتی اور بعض او قات خواب کی حالت میں چلنے گئی اور دیواروں سے ٹکرا کر کر پڑتی۔

حنیفہ سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے اسے تسلی دیتی۔اس کے سواہ وہ کر بھی کیاسی تھی۔ایک دن دو پہر کے وفت یاسمین اپنے بستر پر لیٹی ہو کی تھی۔حنیفہ اس کے قریب ایک کری پربیٹھی عذرا کو پیار کررہی تھی کہ سی نے دروازے پر دستک دی۔

کوئی ئبلا رہاہے۔یاسمین نے نہایت کمزور آواز میں کہا۔

حنیفہ عذرا کو یاسمین کے پاس لٹا کراٹھی اور باہر جا کر دروازہ کھولا سامنے سعید تھا۔ ..... واستان مجابد.... نسيم حجازي.....

حنیفہ نے اضطراب اور پر بیٹانی کی حالت میں کہا سعیدتم آگے ظہیر کہاں ہو وہ نہیں آیا؟ یا سمین کا کمرہ اگر چہ باہر کے دروازے سے کانی دُور تقالیکن حنیفہ کے الفاظ یا سمین کے کانوں تک بیٹی چکے تھے۔ سعید کانا م سنتے ہی اس کا کلیجہ منہ کوآنے لگا اورا یک لمجے کے اندراندر ہزاروں تو ہات پیدا ہوگئے۔ وہ اپنے دھڑ کتے ہوئے دل کو ہاتھوں سے دبائے بستر ہے آتھی۔ کا نیٹی ہوئی کمرے سے باہر نگلی اور حنیفہ دل کو ہاتھوں سے دبائے بستر ہے آتھی۔ کا نیٹی ہوئی کمرے سے باہر نگلی اور حنیفہ کے حل میں تک سعید کے دروازہ کی خاصلے کر گھڑی ہوئی۔ حنیفہ دروازے بیٹی کھڑی اور معید چونکہ دروازہ کی طرف و کیرری تھی۔ اس لیے یا سمین کی آمد سے برخرتھی اور معید چونکہ دروازہ کی طرف و کیرری تھی۔ اس لیے وہ یا جی کی نے سمید خاصوں رہا۔

سعید نے گردن اُٹھا کر حنیفہ کی طرف دیکھا۔وہ پچھ کہنا چاہتا تھالیکن زبان اس کے قابو میں نہ تھی۔اس کی بڑی بڑی خوب صورت آنکھوں سے آنسو چھلک رہے تھےاوراس کاحسین چہرہ غیر معمولی حزن وملال کااظہار کر رہاتھا۔

سعید\_\_\_\_\_کہو! حنیفہنے پھرسوال کیا۔

وہ شہیدہو چکاہے۔ مجھےافسوس ہے کہ میں زندہ واپس آیا ہوں۔ سعیدنے کہا اور ح<u>ھلکتے ہوئے آنسواس کی آنکھوں سے گریڑ</u>ے۔

سعیدنے اپنافقرہ ابھی پورا ہی کیا تھا کہ حنیفہ کو پیچھے سے ایک چیخ سُنا کی دی اور سمی چیز کے دھڑام سے زمین پر گرنے کی آواز آئی ۔ حنیفہ گھبرا کر پیچھے مڑی ۔ سعید ..... دا ستان مجابد ..... نشيم حجازى .....

بھی جیران ہوکر مکان کے حن میں آگیا۔ یاسمین منہ کے بل پڑی تھی۔

سعید نے جلدی ہے اسے اٹھایا اور کمرے کے اندر لاکراس کے بستر پرلٹا دیا اور ہوش میں لانے کی کوشش کی۔ جب مایوی ہوئی تو طبیب کو بُلانے کے لیے بھاگا تھوڑی دیرے بعد جب طبیب کو لے کروایس آیا تو دیکھا کہ گھر میں محلے کی بہت ی ورتیں جع بین کی نے طبیب کو لے کرایا ہے آپ کی ضرورت نہیں وہ جا چکی بہت ی ورتیں جع بین کئی نے طبیب کو دیکھ کہا ہے آپ کی ضرورت نہیں وہ جا چکی ہے۔

شام کے قریب شہر کے عال نے اسمین کا جنازہ پڑھایا۔ ظہیر کی شہادت کا واقعہ بھی مشہور ہو گیا تھا اس کے اس کے لیے بھی او عائے مغفرت کی گئے۔ اس کے بعد ظہیر اور یا میں کی میں اور گار عاد اس کے تبیس درازی عمر کی دُعاما تک گئے۔

سعید نے اسی دن عذرا کو ایک داریہ کے سپُر دکیا اور حنیفہ سے کہا کہا گرتم ظہیر کے مکان میں رہنا جا ہوتو میں تمحا رے اخراجات ہر داشت کروں گا اورا گرمیرے گھر رہنا پہند کروتو بھی میں تمحاری خدمت کروں گا۔لیکن حنیفہ نے کہا:

میں حلب میں اپنے گھر جانا جا ہتی ہوں۔وہاں میر اایک بھائی رہتا ہے۔اگر میر اوہاں زیادہ دیر دل نہ لگاتو میں آپ کے پاس واپس آجاؤں گی۔۔

سعید نے حنیفہ کے سفر کا انظام کیا اور پانچ سو دینار دے کر رُخصت کیا۔ دو
سال کے بعد سعید عذرا کو اپنے گھر لے آیا اور خوداس کی پرورش کرنے لگا۔ جب
اے فارس کی طرف خارجیوں کے خلاف مہم پر جانا پڑاتو وہ عذرا کو صابرہ کے پاس
چھوڑ گیا۔

..... وأستان مجابد ..... تشيم حجازى .....

## بجين

بہتی کے خلستانوں میں سے ایک بدی گزرتی تھی۔ بہتی والوں نے مویشیوں کے لیے اس ندی کے کنارے ایک تالاب کھودر کھاتھا جوندی کے پانی سے ہروفت بھرا رہتا تھا۔ تالاب کے اردگرد کھوروں کے درخت ایک ولفریب منظر پیش کرتے متھے۔ بہتی کرتے سے بہتی کرتے سے اس جگہ اس کھیلا کرتے سے اس جگہ اس جگہ اس کھیلا کرتے سے استان کے اکار اوقات اس جگہ اس کھیلا کرتے سے استان کے اکار اوقات اس جگہ اس کھیلا کرتے سے استان کے اکار اوقات اس جگہ اس کھیلا کرتے سے استان کے اکار اوقات اس جگہ اس کھیلا کرتے سے استان کے اکار اوقات اس جگہ اس کھیلا کرتے سے استان کو استان کی استان کے استان کی کھیلا کرتے سے اس کار کھیلا کرتے سے اس کھیلا کرتے سے اس کار کھیلا کرتے سے اس کھیلا کرتے سے اس کار کھیلا کرتے سے اس کار کھیلا کرتے سے اس کار کھیلا کی کھیلا کے کھیلا کی کھیلا کے کھیلا کی کھیلا کے کھیلا کی کھیلا کی کھیلا کی کھیلا کے کھیلا کے کھیلا کی کھیلا کی کھیلا کے کھیلا کھیلا کی کھیلا کی کھیلا کی کھیلا کے کھیلا کی کھیلا کی کھیلا کے کھیلا کی کھیلا کے کھیلا کی کھیلا کی کھیلا کے کھیلا کی کھیلا کے کھیلا کے کھیلا کی کھیلا کی کھیلا کی کھیلا کے کھیلا کے کھیلا کے کھیلا کی کھیلا کی کھیلا کی کھیلا کے کھیلا کی کھیلا کے کھیلا کے کھیلا کی کھیلا کے کھیلا کی کھیلا کے کھیلا کی کھیلا کے کھیلا کی کھیلا کے کھیلا کے کھیلا کی کھیلا کے کھیلا کی کھیلا کے کھ

عذرانے جواب دیا۔ای جان خفاہوں گی۔

عبداللہ سے کیوں خفائیں ہوں گی۔ہم سے کیوں ہوں گی۔

وہ بڑا ہے۔اسے تیرنا آتا ہے۔اس کیےامی جان خفانہیں ہوتیں۔

ہم گہرے پانی میں نہیں جائیں گے چلو!

اُوں بُوں۔عذرانے سر ہلاتے ہوئے کہا۔

تم ڈرتی ہو؟

..... وأستان مجابد ..... نشيم حجازى .....

نہیں تو۔

چلو پھر!

جس طرح تعیم ہر بات میں عبداللہ کی تقلید کرنے بلکہ اس سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتا تھا۔ای طرح عذرا بھی تعیم کے سامنےاپی کمزوری کااعتراف كنا كوارا ندكرتي فيم في بالصير حايا اور عذرا ال كاماته يكر كرياني ميس كود كل\_ کنارے پر یانی زیادہ گہرانہ تھالیکن وہ آہتہ آہتہ گہرے یانی کی طرف بڑھ رہے تنے۔عبداللہ اور دوسرے میچے مقابل کے کنار سے محجور کے لیے خم دار درخت پر جڑھ کر باری باری پانی ان کی گرونوں کے برام آیا ہوا تھا اور دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ بدستوں پار ہوا تھا۔ عبداللہ نے گلبراکر چلانا شروع کیالیکناس کی آواز پہنچنے سے بہلے عذرالور فیم گرے یا فی میں باتھ یاؤں ماررے تھے۔عبداللہ تیزی ہے تیرتا ہواان کی طرف بوحا۔ اس کے پہنچنے سے پہلے قعیم کایا وُں زمین پر لگ چکا تفالیکن عذرا ڈ بکیاں کھا رہی تھی ۔عبداللہ تعیم کومحفوظ د مکھ کرعذرا کی طرف

عذراابھی تک ہاتھ یاؤں مارر ہی تھی۔وہ عبداللہ کے قریب آتے ہی اس کے گلے میں بازو ڈال کر لیٹ گئی۔عبداللہ اس کا بوجھ سہار کر تیرنے کی طافت نہھی۔ عذرا اس کے ساتھ بری طرح چمٹی ہوئی تھی ۔اوراس کے بازو پوری طرح حرکت خہیں کر سکتے تھے۔وہ دو تین بار یانی میا □ ڈوب ڈوب کر اُبھرا ،اتنی دریہ میں تعیم کنارے پر پینچ چکا تھا۔اس نے ہاتی ہاتی لڑکوں کے ساتھ مل کر چیخ پکارشروع کر دی۔ایک چروامااونٹوں کو بانی بلانے کے لیے تالاب کی طرف آرما تھا الڑکوں کی ہےو پکارسُن کر بھا گا اور تا لاب کے کنارے پر سے بیمنظر دیکھتے ہی کپڑوں سمیت

چروا ہے نے تیزی کے ساتھ جھیٹ کرعذرا کواوپر اُٹھالیا۔عبداللہ عذرا سے نجات پا کر آہستہ آ ہستہ تیزتا ہوا گنار کے ایک طرف بردھا۔ چرواہا عذرا کو لے کرپانی سے ماہرہ کے مکان کی طرف جال دیا۔

عبداللہ کے نام برگیا اورعبداللہ کے کیڑے میت دوسرے کتارے برگیا اورعبداللہ کے کیڑے افخالدا عبداللہ کیڑے میتے ہوئے فیم برایک قبر اورنظر ڈالی فیم پہلے ہی آبلہ بن رہا تھا کیا گیا ہے فیصل کتاب شلا سکا اور سکیاں لینے لگا عبد اللہ نے تیم کورو نے ہوئے دہت موری تاہا بہت کو تعمرونم کی چلو!

تعیم نے سسکیاں لیتے ہوئے کہا۔امی جان ماریں گی۔ میں نہیں جاؤں گا۔ نہیں ماریں گی۔عبداللہ نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔

عبداللہ کے تسلی آمیز الفاظ سُنتے ہی تعیم کے آنسوخشک ہو گئے اوروہ بھائی کے پیچھے ہولیا۔ چرواہا عذرا کو اٹھائے ہوئے صابرہ کے گھر پہنچاتو صابرہ کی پر بیثانی کی کوئی حد ندرہی۔ پڑوس کی چند اور عورتیں بھی اکھٹی ہو گئیں۔ بہت کوشش کے بعد عذرا کو ہوش میں لایا گیا۔صابرہ نے چرواہے کی طرف متوجہ ہوکر کہا۔

یہ تعیم کی شرات ہوگ۔ میں اسے عذرا کے ساتھ با ہر بھیجتے ہوئے ہمیشہ ڈرا کرتی تھی، پرسوں ایک لڑکے کاسر پھوڑ دیا۔اچھا آج وہ گھر آئے ہی۔!

عبدالله \_صابره نے حیران موکرکہا۔وہ تو ایسانہیں!

چروا ہے۔ نے کہا۔ آج او بیل جی اس کی حرکات و بیگر بہت جیران ہوا ہوں۔ اگر میں موقع پرند پینچیانو اس نے معصوم لڑکی کوڈ بودیا تھا۔

ات میں عبداللہ کھر پہنچا۔ فیم اسکے پیھے پیھے سر جھائے اور ہاتھا۔ جب عبد اللہ صابرہ کے روبروبروانو نعیم اس کے پیھے تھے۔ کو کھڑا ہوگیا۔

صابرہ غضبناک ہوگر ہوئی: عبداللہ اجاد میری انھوں سے دُور ہوجادُ۔ میرا خیال تھا کہتم میں پھشعور ہے مگر آن تم تھے سے بھی چارفدم آگے بڑھ گئے۔عذراکو ڈیونے کے لیے ساتھ لے گئے تھے؟

عبداللہ جوسارا راستہ تعیم کو بچانے کی تنجاو پر سوچتا آیا تھا۔اس غیر متوقع
استقبال پر حیران ہوا۔وہ سمجھ چکا تھا کہ بیقصور تعیم کے بجائے اس کے سرتھو یا جارہا
ہے۔اس نے پیچھے مُڑ کردیکھانتھے بھائی کی نگا ہیں التجا کر رہی تھیں کہ مجھے بچاؤ۔عبد
اللہ کواس کے بچانے کی بہی صورت نظر آئی کہوہ نا کردہ گنا ہیا نے سرلے لے ،یہ
سوچ کروہ خاموش کھڑارہااور مال کی ڈانٹ ڈپٹ سنتارہا۔

(Y)

رات کے وقت عذرا کوز کام کے ساتھ بخار کی شکایت ہوگئی۔صابرہ عذرا کے

..... دا ستان مجابد ..... نشيم حجاز ي .....

سر ہانے بیٹی تھی۔ فیم بھی نہایت ممگین صورت بنائے پاس بیٹا تھا۔ عبداللہ اندر داخل ہوااور چکے سے صابرہ کے قریب آکر کھڑا ہوگیا۔ صابرہ اس کی آمد سے بے خبرعذرا کاسر دباتی رہی ۔ فیم نے ہاتھ سے عبداللہ کو چلے جانے کا اشارہ کیا ورا پنا مکا دکھا کراسے اشاروں میں بیتانے کی کوشش کی کہ چلے جاؤورنہ خیر نہیں ۔ عبداللہ نے اس کے اشاروں میں بیتانے کی کوشش کی کہ چلے جاؤورنہ خیر نہیں ۔ عبداللہ نے اس کے اشاروں سے متاثر ہونے کے بجائے فی میں مربلادیا۔

نعیم کواشارہ کرتے و کی کرصابرہ نے عبداللہ کی طرف نگاہ اُٹھائی۔عبداللہ ماں کے غضب الوذ ظروں سے گھراگیا۔اس نے کہا۔اب عذراکیسی ہے؟

صابرہ بے بی بھری بھی ہے۔ اپ مبطنہ اس منظم و بین مہیں بتاتی ہوں! یہ کہہ کر اُٹھی اور عبداللہ لوکان ہے بیار کرما ہر لے آئی آئی کی ایک طرف اصطبل تھا۔ صابرہ نے عبداللہ کو دروا لا سے بیار کہا عبد اللہ کو دروا لا سے بیار کہ اس کے سے کہ وہ ابھی تک مری کیوں نہیں ۔ تم رات بیار ہر کرو! عبداللہ کو یہ تھم دے کر صابرہ پھر عذرا کے سریا کے ایس کے است میں ہر کرو! عبداللہ کو یہ تھم دے کر صابرہ پھر عذرا کے سریا ہے تا بیٹھی۔

جب تعیم کھانا کھانے بیٹا تو اسے بھائی کا خیال آیا اور لقمہ اس کے حلق میں ائک کررہ گیا۔ اس نے صابرہ سے ڈرتے وچھا:

امی جان! بھائی کہاں ہے؟ وہ آج اصطبل میں رہے گا۔

وهان است کھانا دے آؤں؟

نہیں خبر داراس کے پاس گئے تو!

www.Nayaab.Net

الترنيك مليُّ ليشن دوم مال 2006

... دا ستان مجابد..... نسيم حجازى

تعیم نے چند بارلقمہ اٹھایا مگراس کاماتھ منہ تک پینے کررُک گیا۔

کھاتے نہیں؟ صابرہ نے پوچھا۔

کھارہا ہوں امی! تعیم نے ایک کتمہ جلدی ہے منہ میں رکھتے ہوئے جواب دیا۔

صابرہ عشا کی نماز کے لیے وضو کرنے آھی اور جب وضو کرکے واپس آئی تو تعیم کواس حالت میں بیٹے دیکھر ہولی۔

فيم تم الحالى المحلى تك كان المحلى تعلق كالمالية

فیم نے جو ریا ۔ ما چاہوں ای ! صابرہ نے بران ان کی طابا کی جو سے بی قاد آخا کردومرے مرے میں رکھ دیے اور قیم کوسو جانے کے لیا تھے اپنے بستر پر جا کر لیٹ گیا۔جب صابرہ نما زکے لیے کھڑی ہوگئی تو وہ چیکے ہے اُٹھا اور د بے یا وُں دوسرے کمرے سے کھانا اُٹھا کراصطبل کی طرف چل دیا۔عبداللہ چرنی پر بیٹھا ایک گھوڑے کے مُنہ

ر ہاتھ پھیررہا تھا۔جا ند کی روشنی دروا زے کے راستے عبداللہ کے منہ پر بر<sup>پ</sup>ر ہی تھی۔ تغیم نے کھانااس کے سامنے رکھ دیا اور کہا۔ا می جان نماز پڑھ رہی ہیں۔جلدی ہے

عبدالله نعیم کی طرف دیکھ کرمسکرایا اور بولا۔ لے جاؤ۔ میں نہیں کھاؤں گا۔

کیوں مجھسے نا راض ہونا ؟اس نے آنکھوں میں آنسو لا کر کہا۔

نہیں نعیم ،امی جان کا حکم ہے۔تم جاؤ۔

..... دا ستان مجابد..... نشيم حجازی.....

میں نہیں جاؤں گا۔ میں بھی یہیں رہوں گا۔

جاوُ نعیم شھیںا می جان ماریں گی!

نہیں میں نہیں جاؤں گا۔نعیم نے عبداللہ سے کیلتے ہوئے کہا۔

تعیم کے اصرار پر عبداللہ خاموش ہوگیا۔

ادهر صایرہ فی مازختم کی۔امنازیادہ ضبط کی طاقت شرکتی گیں۔ان! میں کتنی ظالم ہوں۔ان ایم وی نیم کا دی ہے۔ ان ایم وی استان کا مرف چل دی ہے۔ ان کو استان کا مرف چل دی ہے گیا اور نے مال کو استان کی بھا تھے کہ اس کی ٹائوں سے لیٹ گیا اور چلایا:

امی بھائی کا کوئی تصورتیں۔ یک عندوالو کیرے بائی میں لے گیا تھا۔ بھائی تو اسے بچا رہا تھا۔ صابرہ کچھ دیر پر بیثانی کی حالت میں کھڑی رہی ۔ بالآخراس نے کہا۔ میرابھی یہی خیال تھا۔ عبداللہ ادھر آؤ۔عبداللہ اٹھ کرآگے بڑھا۔ صابرہ نے پیارے اس کی بیپٹانی پر بوسہ دیاوراس کاسر سینے سے لگالیا۔

عبداللّٰدنے کہا۔امی آپ تعیم کومعاف کردیں۔

صابره نے تعیم کی طرف دیکھااور کہا:

بیٹائم نے اپنی غلطی کااعتر اف کیوں نہ کیا؟

تعیم نے جواب دیا۔ مجھے کیامعلوم تھا کہ آپ بھائی کوسزا دیں گی۔

اچھاتم ڪھانا أٹھالو۔

.....داستان مجابد..... نشيم حجازي.....

تعیم نے کھانا اٹھالیا اور نتیوں مکان کے کمرے میں داخل ہوئے۔عذراسو رہی تھی۔ان نتیوں میں ہے کسی نے ابھی تک پچھ بیں کھایا تھا۔تمام ایک جگہ بیٹھ کر کھانے لگے۔

**(m)** 

ان بچوں کی تعلیم ویز بیت طبایرہ کی زندگ کی تمام دلجیپیوں کامرکز تھی۔اس تنہائی کے باوجودایک عورت کوخاوند کی موت کے بعد محسول ہواکرتی ہے،صابرہ کا اُجڑا ہوا گھراس کے لیے ایک پرونی شہرے کم تنتقا۔

رات کے وقت جب وہ عشاء کی نماز سے فارخ ہوتی تو عبداللہ، عذرااور تعیم اسکے قریب بیٹر کر کہال سائے کا مطالبہ کے ۔ صابرہ انہیں کفر واسلام کی ابتدائی جنگوں کی واقعات سناتی اور دسول پر میں اللہ عامد والدور کے حالات بتاتی۔

ان بچوں کا بے فکری کا زمانہ گرزتا گیا۔ صابرہ کی تربیت کے باعث ان کے دلوں میں ساپہیا ندزندگی کے تمام خصائل روز پروزتر تی کررہے تھے۔ عبداللہ عمر میں جس قدر برٹرا تھا، عذرااور فیم کے مقابلے میں اتنابی شجیدہ اور مین تھا۔ وہ تیرہ سال کی عمر میں قرآن پاک اور چند ابتدائی کتابیں ختم کر چکا تھا۔ فیم ایک تو کم عمر ہونے کی بنا پراور دوسرے کھیل کو دمیں زیا دہ حصہ لینے کی وجہ سے پڑھائی میں عبداللہ سے پچھے تھا۔ اسکی شوخی اور چلبلا پن تمام بہتی میں مشہور تھا۔ وہ اُو نے سے اُو نے درخت پر چڑھ سکتا تھا اور تندسے تند کھوڑ سے پر سواری کرنے کا عادی تھا۔ کھوڑ سے کن گل بیٹے پر سواری کرتے ہوئے اس نے کئی بارگر کرچوٹیں کھا کیں لیکن وہ ہر بار ہنتا اور خطرے کے مقابلے کے لیے پہلے کی نسبت زیا دہ جرات لے کرا گھتا۔ تیراندازی

..... دا ستان مجابد..... نسيم حجازى....

میں بھی اس نے اتن مہارت پیدا کر لی تھی کہ گاؤں میں بڑی عمر کے لڑ کے بھی اس کا لوہامانے تھے۔

ایک دن عبداللہ صابرہ کے سامنے بیٹے سبق سنارہا تھا اور تعیم تیر کمان ہاتھ میں لیے مکان کی حصت پر کھڑاا دھراً دھر دیکھ رہا تھا۔ صابرہ نے آواز دی۔ تعیم ادھر آؤ۔

Togica Light Continue Tot

آتا ہوں ای۔

صابرہ پر عبداللہ کی طرف متوجہ ہوگئی۔اجا ک ایک کو الٹرتا ہوا آیا۔ نیم نے جلدی سے نتانہ کیا گیا قلبا زیاں کھا تا ہوا صابرہ کی فریب آگر ۔ صابرہ نے گھبرا کر اور دیکھا۔ نیم کیان یا تھے کہ ایک الیان یا تھے کہ ایک اور دیکھا۔ نیم مسکر اکریا تھا۔ صابرہ نے اپنی

ا می آج بھائی نے کہا تھا کہتم اُڑتے ہوئے پر ندے کونشا نہیں بناسکتے!

اچھابہت بہادرہوتم۔آوُابسبق سُناوُ!

مسكرا مث چصیاتے ہوئے کہا۔ جہت بالاق ہوتم ا

چودہ سال کی عمر میں عبداللہ علوم دینی اور فنون سپہری کی جکیل کے لیے بھرہ کے ایک مکتب میں داخل ہونے کے لیے رخصت ہوا اور عذرا کی دنیا کی آدھی خوشی اور ماں کے محبت بھرے دل کا ایک ٹکڑا ساتھ لیتا گیا ۔ان متنوں بچوں کے حالات کو مدفظر رکھتے ہوئے یہ کہنا ضروری نہیں کہ عذرا کو فعیم اور عبداللہ سے بیحد محبت تھی ۔لیکن میں جاننا بھی دلچیسی سے خالی نہیں کہوہ ان دونوں میں سے س کوزیا دہ جا ہتی تھی ۔اس کے معصوم دل پر کون زیادہ گہر نے نقوش بیدا کر چکا تھا۔اس کی آئکھیں کس کو بار بار دکھنے کے لیے بیقرار رہین اور اس کے کا نوں میں کس کی آواز ایک نغمہ بن کر گونجی تی کے معصوم دل پر بیشرار رہین اور اس کے کا نوں میں کس کی آواز ایک نغمہ بن کر گونجی

..... دا ستان مجابد ..... نشيم حجاز ي .....

تھی۔

بظاہر خودعذرا بھی اس بات کا فیصلہ نہیں کرسکتی تھی۔اس کے لیے تیم اور عبداللہ ایک ہی وجود کے مختلف نام تھے اور تیم کے بغیر عبداللہ اور عبداللہ کے بغیر تیم کا تصور اس کے لیے ناممکن تھا۔اس نے اپنے دل ہیں بھی ان دونوں کا مقابلہ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ان دونوں کی موجودگی ہیں بھلا اسے سے گری سوچ ہیں بڑنے کے کوشش نہیں کی تھی۔ان دونوں میں سے گوئی بنتا ہو انظر آتا تو وہ اس کی ضرورت ہی کیا تھے جب ان دونوں میں سے گوئی بنتا ہو انظر آتا تو وہ اس کی بنتی میں شرید نے کہ میں بڑنے کے دونوں میں میں میں بیار تھی۔ ان دونوں میں میں میں تھی ہو باتی اور جب کی کوشنجیدہ دیکھتی تو نورا سنجیدہ ہوجاتی ۔

عبداللہ کے بعرہ کیے جانے کے بعد اس ان بانوں کے تعلق سوچنے کا موقعہ ملا۔ا ہے معلوم تھا کہ پچھارے بعد قعیم بھی وہال چلاجائے گا۔لیکن قعیم سے جدائی کاتصور بھی اے عبراللہ کی خدال سے زیادہ مبراز مامحوں ہوتا تھا۔عبداللہ کا عمر میں بڑا ہونا۔اس کی متانت وسنجیر کی عذرائے دل میں اس کی محبت کے ساتھ ساتھاس کی عظمت اور بلندی کا حساس پیدا کر چکی تھی۔ وہ محبت ہے زیادہ اس کا احتر ام کرتی تھی۔اے قعیم کی طرح بھائی جان کہہ کر پکارتی اوراینے ارفع اوراعلیٰ مسجھتے ہوئے اس کی ساتھ میل جول اور باتوں میں قدرے تکلف سے کام کیتی ۔ تعیم کی عظمت بھی اس کے دل میں کم نہتھی کیکن اس کے ساتھ گہرے لگاؤنے اسے تكلفات سے بے نیاز كر دیا تھا۔اس كى دنیا ميں عبداللدا يكسورج كى حيثيت ركھتا تھاجس کی طرف ہم اس کی خوشنمائی کے باوجود آئھ اٹھا کرنہیں دیکھ سکتے اوراس کے قریب جانے کا خیال ہے گھبراتے ہیں لیکن تعیم کی ہر بات اسے اپنے منہ سے نکلی ہوئی معلوم ہوتی۔

عبداللہ کے چلے جانے کے بعد نعیم کی عا دات میں ایک عجیب تغیر رونما ہوا۔

..... واستان مجابد ..... نسيم حجازي .....

شایداس خیال سے کہ صابرہ عبداللہ کی جدائی بہت زیادہ محسوں نہ کرے یاس اس
لیے کہ وہ بھی بھرہ کے مدرسے میں داخل ہونے کے لیے بے تاب تھا۔ بہر حال وہ
بچپین کی تمام عادات چھوڑ کر پڑھائی میں دلچپی لینے لگا۔ اس نے ایک دن صابرہ
سے سوال کیا۔امی آپ مجھے بھرہ کب جیجیں گی؟

ماں نے جواب دیا بیٹا جب تی آئی ایتدائی تعلیم ختم نہیں کر لیتے۔ میں مسموں وہاں سے گراوگوں سے یہ کہلوا ناپسند نہیں کرئی کی عبداللہ کا بھائی ہے ملم ہے۔ کھوڑے پر بہلے ہوئے اور تیرجلا کے سوا پی نہیں جانتا۔
ماں کے الفاظ تیم سے کا ان دل بین الشر کی طرح کی جے اس نے آنسو ضبط کرتے ہوئے کہا۔ ای الفی گوئی جائل کینے کی جراف نہ کی اس کا بین میں تمام کتابیں اس سارہ نے کہا۔ ای الفی گوئی جائل کینے کی جراف نہ کوئی گا۔

بیٹاتم مارے لیے کوئی بات مشکل نہیں ۔مصیبت بیہ ہے کہ تم کی گھر تے نہیں! ضرور کروں گا۔امی اب آپ کو مجھ سے بیشکایت ندرہے گی۔ (۴)

ماہ رمضان کی چھٹیوں میں عبداللہ گھر آیا۔وہ سپا ہیانہ لباس پہنے ہوئے تھا۔
بہتی کے لڑکے اسے دیکھ کرجیران ہور ہے تھے۔تعیم اسے دیکھ کرخوش سے پھولے نہ
ساتا۔عذرا اسے دور ہی دور سے دیکھ کرشر ماجاتی اور صابرہ بارباراس کی بیشانی
چومتی۔تعیم نے عبدللہ سے مدر سے کے متعلق بہت سے سوالات کیے۔عبداللہ نے

..... واستان مجابد ..... نشيم حجازى .....

اسے بتایا کہ وہاں پڑھائی کے علاوہ زیا دہ وفت فنونِ جنگ کے خصیل میں صرف ہوتا ہے۔ نیز ہ بازی، تنج زنی اور تیراندازی سکھائی جاتی ہے۔ تیراندازی کے متعلق س کرفیم کادل خوشی سے اچھلنے لگا۔

بھائی جان مجھے بھی ساتھ لے چلو۔اس نے مجھے ہو کر کہا!

تم ابھی چھوٹے ہور وہاں تمام لائے تم سے بہت بڑے ہیں۔ تعصیں پچھ مدت صبر کرنا پر سے گا۔

نیم نے کے در خاموں رہے کے بعد سوال کیا۔ بھال جان! مدرے میں آ پیسر الله کول رہے تھا ہوں گئے۔ بھال جان! مدرے میں

نہیں بھرہ کا ایک لڑکامیر آمدِ مقابل ہے۔ اس کا نام محد بن قاسم ہے۔ وہ تیر اندازی اور نیزہ بازی میں تمام مدر سے کے لڑکوں سے اچھا ہے۔ تیج زنی میں ہم دونوں برابر ہیں۔ میں اسے بھی تھی تمھارا ذکر کیا کرتا ہوں۔ وہ تمہاری با تیں س کر بہت ہنسا کرتا ہے۔

ہنسا کرتا ہے؟ تعیم نے تیوڑی چڑھا کرکہا۔ میں اسے جا کر بتاؤں گا کہ میں ابیانہیں ہوں کہلوگ مجھ پر ہنسا کریں ۔

عبداللہ نے تعیم کو برگشۃ دیکھ کر گلے لگالیا اور اسے خوش کرنے کی کوشش کی ۔رات کے وفت عبداللہ لباس تبدیل کر کے سوگیا ۔ تعیم اس کے قریب بستر پر پڑا کافی دیر تک جاگارہا۔ جب نیند آئی تو اس نے خواب میں دیکھا کہ وہ بھرہ کے ..... وأستان مجابد ..... نشيم حجازى .....

مدرے کے طلباکے ساتھ تیراندازی اور نیزہ بازی میں مصروف ہے۔وہ علی الصباح سب سے پہلے اُٹھا جلدی جلدی عبداللہ کی وردی پہنی اور عذرا کو آجگایا۔

عذرا ديكھو! مجھے بيلباس كيما لگتاہے؟

عذرا أعُ كربيرً كل العيم كوسر على إلى تك ديكها مسكراني اور بولى يم اس

لباس میں بہت بھلے معلوم ہو گئے ہو

عذرا میں بھی وہاں جاؤں گااوروہاں سے بیلباس پہن را وُل گا!

عذرا کے چیزے پڑاوای جھا گئی تم وہاں کب جاؤے؟ اس نے سوال کیا۔

عذرامين اى جان كريت جلدا جازت كول كا

.....دا ستان مجابد..... نشيم حجازي....

# كمتنب

میں ہوت ہے۔ ہے ہوتک کی اسلامی تاریخ چندا پسے خونمیں حادثات ہے پُر ہے جن کی اسلامی تاریخ چندا پسے خونمیں حادثات ہے پُر ہے جن میں بہت آنسو بہائے جا بچے ہیں اور جن کی یا دہیں متنقبل ہیں بھی اشکوں اور آنہوں کے بغیر تازہ ندگی جا بھی گی ۔ وہ تلوار جو خدا کے نام پر بلند ہوتی تھی ۔ اس زمانے میں خدا کا نام لینے والوں سے گے کا تی رہی ۔ پی خطرہ روز برق کر رہا تھا کہ مسلمان چند سال کے عرصے ہیں جی نئر محت کے ساتھ اطراف عالم پر چھا گئے تھے گہیں آئی بی تیزی کے ساتھ سے کرجزا یہ ہما کے جو سے گہیں آئی بی تیزی کے ساتھ سے کرجزا یہ ہما دی ساتھ مرکز ہے ہوئے تھے مسلمان پی ابتدائی دوایات کو بھول کرجذ بہ جہا دے مند پھیر مرکز ہے ہوئے تھے مسلمان پی ابتدائی دوایات کو بھول کرجذ بہ جہا دے مند پھیر کے تھے ۔ ان کے پیش نظر ذائی اغراض و مقاصدے لیے جدو جہد الورا پی واجب اور ناواجب باتوں پر اڑ میٹھنے کے سوااور کوئی نظر یہ نہ تھا ۔ مسلمانوں کو پھر ایک مرکز پر لانے کے لیے ایک آئی ہا تھی کے ضواور تھی ۔ اور ناواجب باتوں پر اڑ میٹھنے کے سوااور کوئی نظر یہ نہ تھا ۔ مسلمانوں کو پھر ایک مرکز پر لانے کے لیے ایک آئی ہا تھی کے ضواور تھی ۔

صحرائے عرب میں ایک آتش فشاں پہاڑ پھٹا اور عرب وعجم میں بغاوتوں کی سکتی ہوئی چنگاریاں اس آتش فشاں پہا کے مہیب شعلوں کی لیبیٹ میں آکر نابو دہو سکتی ہوئی چنگاریاں اس آتش فشاں پہاڑ حجاج بن یوسف تھا۔ بےصد شخت گیر، بےرحم اور سفاک سکتیں میں قدرت صحرائے عرب کی اندرونی جنگوں کوشتم کر کے مسلمانوں کے تُندگھوڑوں کا رُخ مشر تی ومغرب کی رزم گاہوں کی طرف پھیر دینے کا کام اس سے لینا چاہتی کا رُخ مشر تی ومغرب کی رزم گاہوں کی طرف پھیر دینے کا کام اس سے لینا چاہتی مسلمی ۔

ھجاج بن بوسف کومسلمانوں کا دوست بھی کہا جاسکتا ہے اور بدر بین دہمن بھی۔

..... واستان مجابد..... نسيم حجازى

بہترین دوست اس کیے کہاس نے ایک پُرامن فضا پیدا کرکے اسلامی شکر کی پیشی قدمی کے کیے تین زہر دست راستے صاف کیے۔ایک راستہ وہ تھا جومسلمانوں کی نوج کوفرغنداور کاشغر تک لے گیا۔ دوسرا راستہوہ جومسلمانوں کے سمندِ اقبال کو مراکش، سپین اور فرانس کی حدود تک لے گیا تیسر اراستہوہ تھا جس نے محمد بن قاسمٌ ى مقى برنوج كوسنده تك يهنجاديا - الا على المان الم

بدرین و شمن اس کی خون آشام تلوار بجوشر پسندوں اور مفسدوں کی سرکوبی کے لیے ہے نیام ہوئی تھی ، بسااو قات اپنی صدود ہے گئا ہوں کی گرون تک بھی جا پہنچی تھے۔ اگر جانج بن پوسف کا دامن مظلوموں کے خون سے واغدار نه مونا تو كوني وجدنتي كهاري أعلى النان انسان ی حیثیت ہے بعد میسی وہ ایک ایس بول فلا جو کا نے دار جھاڑیوں کے ساتھ کھشن اسلام کے کی مہلتے ہوئے بھول اور سر سبز جنہاں بھی اڑا کر لے گیا۔

بہر حال اس کے عہد کے ایک حصہ بے حد المناک اور دوسرا بے حد خوشگوا ر تھا۔وہ اس آندھی کی طرح تھا جس کی تیزی بعض سرسبز درختوں کوجڑ ہے اکھاڑ ڈالتی ہے کیکن جس کی ہنخوش میں چھپے ہوئے با دل برس کی ہزاروں سُوتھی ہوئی کھیتوں کو سرسبزوشاداب بناتے ہیں۔

ے ہے جہ میں صحرائے عرب کی خانہ جنگیاں ختم ہو گئیں ۔مسلمان پھرایک ہاتھاور قر آن اور دوسرے ماتھ میں تلوار لے کراُٹھے۔اس زمانے میں حجاج بن پوسف کے نام کے ساتھ زید بن عامر کے نام کاچر جا ہونے لگا۔ زید بن عامر کی عمراسی سال تھی۔جوانی کے عالم میں ہوان شاہسواروں کے ہم رکاب رہ چکا تھا جواریان کے کسریٰ اور شام وفلسطین میں قیصر کی سلطنت کو پائمال کر چکے تھے۔جب بڑھا ہے کی www.Nayaab.Net

..... دا ستان مجابد..... نشيم حجازي.....

کمزوری نے تلوارا ٹھانے سے انکار کردیا تو اس نے ایران کے ایک صوبہ میں قاضی کاعہدہ تبول کرلیا۔ جب عرب میں شورش ہریا ہوئی تو این عامر کوفہ پہنچا اورا پی تبلیغ سے وہاں کے حالات سدھارنے کی کوشش کرنے لگا لیکن اس کی آواز صدا ہسم افاجت ہوئی۔ ثابت ہوئی۔

کوفہ کے لوگوں کی بے اعتفائی دیکھ کا این عامر بھرہ پہنچا لیکن وہاں کے حالات بھی کوفہ سے بھوٹنف نہ سے نارغ البال اور شربیند لوگوں نے اس کی طرف توجہ تک ندگی ۔ لوجوانوں اور بوڑھوں سے مایوں ہو کر این عامر نے اپنی تمام امیدیں کم سن بچوں کے ساتھ وابستہ کروی اور اپنی تمام کوششیں ان کی تعلیم وربیت کی طرف مبنو ول کروں ہا ہی نے شہر کے باہر ایک مدر سے کی بنیا در کی ۔ جب بھرہ میں امن قائم ہوائو وہاں نے جیرہ چیوہ لوگوں نے ابن عامر کی حوصلہ افزائی کی ۔ مدرسہ میں طلباکود نی کتب پڑھائے کے علاوہ جنگی نون کی تربیت بھی دی جاتی کی ۔ مدرسہ میں طلباکود نی کتب پڑھائے خدمت سے متاثر ہوا اور مدر سے کے تمام کی افراجات اپنے فرمہ لے لیے ۔ طلباکو جنگ اور شاہسواری وغیرہ میں پوری مہارت افراجات اپنے فرمہ لے لیے ۔ طلباکو جنگ اور شاہسواری وغیرہ میں پوری مہارت کھوڑ وں کے لیے بہترین نسل کے گھوڑ ہے اور سے سے اسلحہ جات مہیا کیے اور کھوڑ وں کے لیے بہترین نسل کے گھوڑ ہے اور سے سے اسلحہ جات مہیا کیے اور کھوڑ وں کے لیے بہترین نسل کے گھوڑ ہے اور سے سے اسلحہ جات مہیا کیے اور کھوڑ وں کے لیے بہترین نسل کے گھوڑ ہے اور سے سے اسلحہ جات مہیا کیے اور کھوڑ وں کے لیے بہترین نسل کے گھوڑ ہے اور سے سے اسلحہ جات مہیا کیے اور کھوڑ وں کے لیے بہترین نسل کے گھوڑ ہے اور سے سے اسلحہ جات مہیا کیے اور سے ایک اسلام جات مہیا کیے اور

طلبا ہرشام مدرسہ کے قریب ایک وسیع میدان میں جمع ہوجاتے۔وہاں انہیں عملی طور پر نوجی تعلیم دی جاتی ہے۔ ایک وسیع میدان میں جمع ہوجاتے۔وہاں انہیں عملی طور پر نوجی تعلیم دی جاتی ہے ہوگا گیا ہے۔ اس میدان کے اردگر دجمع ہوکر طلبا کی شیخ زنی ،نیز ہازی اور شاہسواری کے نئے سئے کرتب دیکھا کرتے۔

سعیدنے جنب اس مدرسے کی شہرت سنی نو صابرہ کو خط لکھ کرمشورہ دیا کہ عبداللہ کواس مدرسے میں بھیج دیا جائے۔عبداللہ اس ماحول میں دن دوگنی رات ..... واستان مجابد..... نشيم حجازى

چوگنی ترقی کررما تھا۔ وہ جہاں تعلیم میں اپنے بہت سے ساتھیوں کے لیے قابلِ رشک تھاوماں فنونِ سپہگری میں بھی ایک امتیازی حیثیت حاصل کر چکا گیا۔

عبداللہ کوای شہر میں آئے ابھی دوسال ہوئے تھے کہ بھرہ کے بیچے اور بوڑھے اس کے نام سے واقف ہو گئے۔ ابن عامر کی نگاہوں ہے بھی اس ہونہار 

ایک روز دو پہر کے وقت ایک نوعمر لڑکا گھوڑ ہے پر سوار شریبیں داخل ہوا۔اس نو وارد کے ہاتھ میں نیز ہ اور دوسرے میں گوڑے کی باک تھی۔ کمر کے ساتھ تکوار لٹک رہی تھی گئے میں جا کل اور پیٹے پر تو کش بندھا ہوا تھا کمان زین کے پیچھلے ھے کے ساتھ بندھی ہوئی تھی ، اس کی تلوار اس کے فلاو قامت کے تناسب سے بہت بڑی تھی۔کم سن سوار گھوڑے پر اکڑ کر بیٹھا ہوا تھا۔ ہر را ہگیراہے گھو رکھو رکر دیکھا اورمسکرا دیتااوربعض ہنس بھی پڑتے ۔اس کے ہم عمرلڑ کے اسے ایک دل لگی سمجھ کر اس کے اردگر دجع ہو گئے اور تھوڑی دریہ میں اس کے آگے پیچھے ایک اچھا خاصا جوم اکٹھا ہو گیا ۔لڑکوں نے اس کے لیے آگے بڑھنے اور پیچھے بٹنے کا راستہ روک لیا۔ ا یک لڑکے نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بدو کانعر ہ بلند کیااور تمام بدو بدو کہہ کر چلانے لگے، دوسرے نے ایک کنگراٹھا کراس کی طرف پھینکا۔اب تمام لڑکوں نے کنگر پھینکنے شروع کر دیے۔ایک من چلے نے جواس گروہ کاسرغنہ معلوم ہوتا تھا،آگے بڑھکرا**ں کانیز ہ** چھینناحا ہالیکن نووارد نے نیز ہمضبوطی ہے تھامے رکھااور گھوڑھے کی باگ تھینچ کرایڑ لگا دی۔ گھوڑے کی شیخ یا ہونا تھا کہتمام لڑے ادھر اُدھر بہٹ گئے۔نووارد نے ٹولی کے رہنما کی طرف نیز ہ بڑھا کر گھوڑااس کے پیچھے

.....دا ستان مجابد..... نشيم حجازي.....

لگادیا۔وہ بدحواس ہوکر بھاگ کھڑ ہوا۔نووارد نے ہلکی رفتار سے اس کا تعاقب کیا۔

ہاقی لڑکے پیچھے بیچھے بھاگتے آرہے تھے۔چند عمر رسیدہ لوگ بھی بید لچسپ منظر دکھ کراس جلوس میں شامل ہو گئے۔آگے بھاگئے والے لڑکے کا باؤں کس چیز سے گرایا اور وہ منہ کے بل گر پڑا۔نووارد نے گھوڑے کی باگ تھام لی اور پیچھے آنے والوں کی طرف مڑکرد یکھا اوروہ اس سے چند قدم کے فاصلے پر کھڑے ہوگئے۔

اس گروہ میں ہے مالک بن پوسف ایک اویٹر عمر کا آدی آئے بڑھا۔ اس کا قدیست اور بدن چھر کیا تھا۔ کے دانت پچھاس قدیست اور بدن چھر کیا تھا۔ کیا ایک بہت بڑا عمامہ تھا اور اوپر کے دانت پچھاس مد تک باہر نکلے ہوئے کے وہ شکر کا ہوا معلوم ہوتا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر فووارد ہے موال کیا۔

تم كون بوج

مجاہد، کم س اڑے نے اکثر کر جواب دیا۔

بہت اچھانام ہے۔تم بہت بہا درہو۔

میرانام قیم ہے۔

توتمها رانا م مجابد نبيس؟

نہیں میرانا م<sup>ن</sup>عیم ہے۔

تم کہاں جاؤگے؟ ما لک نےسوال کیا۔

ابنِ عامر کے مکتب میں ،وہاں میرا بھائی پڑھتاہے۔

..... واستان مجابد..... نشيم حجازى

وہ لوگ اس وفتت ا کھاڑے میں ہوں گے ۔چلو میں بھی و ہیں جارہاہوں ۔

تعیم ما لک کے ساتھ چل دیا۔ چندلڑ کے تھوڑی دُور ساتھ دے کر مُڑ گئے اور کچھیم کے پیچھے بیچھے چلتے رہے۔

قیم نے اپنے رہنما ہوالی آگاڑے میں تیراندازی بھی ہوتی ہے؟ ہاں تم تیر چلانا جائے ہو؟

ہاں میں اُڑتے ہوئے پیدو کو گرالیتا ہوں۔

ما لک نے پیچے برد کرفیم فی طرف دیکھا تھے کی مسلس خوشی ہے چک رہی تھیں۔ اکھاڑے میں بہت ہے لوگ الگ الگ ٹولیوں میں کھڑے طلبا کی تیر اندازی، تنظ زنی اورنیز مبازی و تھے ہے سے مالک نے وہاں بھی کرفیم ہے کہا۔

تہارا بھائی بہیں ہوگائم کھیل ختم ہونے سے بہلے اس سے ہیں ال سکو گے۔ فى الحال بيتما شاد يكھو!

تعیم نے کہا میں تیراندازی دیکھوں گا۔

ما لک اسے تیراندازوں کے اکھاڑے کی طرف لے گیا اور دونوں تماشائیوں کی صف میں جا کھڑے ہوئے۔

ا کھاڑے میں ایک کونے پرلکڑی کا ایک تختہ نصب تھا جس کے درمیان ایک سیاہ نشان تھا۔لڑکے باری باری اس پرنشانہ لگاتے ۔نعیم دیر تک کھڑا دیکھتا رہا۔اکٹر تیر شختے پر جا کر لگتے لیکن سیاہ نشان پر ایک طالب علم کے سواکسی کا تیر نہ لگا۔ ..... واستان مجابد..... نشيم حجازي .....

تعیم نے مالک سے بوچھا۔وہ کون ہے۔اس کانشانہ بہت اچھاہے۔

ما لک نے جواب دیا۔و ہ جاج بن پوسف کا بھنیجامحر بن قاسم ہے۔

محمد بن قاسم!!

بال بم المحالية المحالة المحال

ہاں، وہ میر رہے بھائی کا دوست ہے۔ بھائی جان اس کے نشانے کی بہت تعریف کر تے پیر لیکن بینتا حکوئی مشکل و نہیں۔

مشکل کیا ہے؟ یہ نوشاید یک محل لگاسکوں فرا جھے ای کمان او دینا ہجاج کا بہتنجا کیا خیال کردے کا کیا ہے دیتا میں کوئی تیرانداز میں رہائی

یہ کہہ کراس نے لیم کے گھوڑ ہے گی ڈین سے کمان کھولی ۔ فیم نے اس ترکش سے تیرنکال کر دیا۔ مالک نے آگے بڑھ کرشت باندھی ۔ لوگ اس کی طرف د کھے کر پہننے ۔ لگے۔ مالک نے کا نیپنے ہاتھوں سے تیر چھوڑ اجو ہدف کے طرف جانے کے بجائے چند قدم کے فاصلے پر زمین میں دہنس گیا۔ تماشا ئیوں نے ایک پُر زور قبقہہ لگایا۔ مالک کھسیانا ہوکرواپس ہوا اور کمان فیم کودے دی ۔ محمد بن قاسم ہنستا ہُوا آگے بڑھا۔ تیرز مین سے تھنج کر زکالا اور آگے بڑھ کر مالک کو پیش کرتے ہوئے کہا:

#### آپایک باراور کوشش کریں!

ما لک کے چہرے پر بسینہ آگیا۔اس نے بدحواسی میں محد بن قاسم سے تیر لے کر تعیم کی طرف کر تھے میں کی طرف کر تعیم کی طرف میڈ ول ہوگئی اوروہ میکے بعد دیگرے کھسک کھسک کر تعیم کی طرف آنے لگے۔محد بن مبذول ہوگئی اوروہ میکے بعد دیگرے کھسک کھسک کر تعیم کی طرف آنے لگے۔محد بن

..... واستان مجابد..... نشيم حجازي....

قاسم بدستور ہنستا ہوا آگے بڑھا اور تعیم کو مخاطب کر کے بولا۔ آپ بھی شوق فرمائے۔ لوگ پھر میننے لگے۔

تعیم اس کی طنز اور لوگوں کی ہنسی ہر داشت نہ کرسکا۔اس نے حصف نیز ہ نیچ گاڑ دیا اور کمان میں تیر چڑھا کرچھوڑ دیا۔تیر ہدف کے سیاہ نشان کے عین درمیان میں جا کر پیوست ہوگیا۔ جمع پر ایک لجھ کے لیے سکوت طاری ہو گیا اور پھر ایک شور بلند ہوا۔

تعیم ایر کس سے دور اتیر نکالا کمام لوگ اپنی اپنی بھی چھوا کراس کے گرد جمع ہو گئے۔ اس کا دوسر الیر بھی عین نشائے پر لگا۔ چیا روں طرف ہے سرحبا کی صدا بلند ہوئی۔ لیم کی گئی اس پر بلند ہوئی۔ لیم کے بعول بر سالوں میں ۔ گئی ہی تا کہ دوڑائی اور دیکھا کہ تمام لوگوں کی نگا جی اس پر عقیدت کے بھول بر سالوں میں ۔ گئی ہی قام میں اور ہو اس کے برو ھا اور قیم کاہاتھ اسے ہاتھ میں لے کر بولا۔

آپ کانام کیاہے؟ مجھے قعیم کہتے ہیں۔ تعیم ہقیم بن؟ تعیم بنعبرالرحمٰن۔

تم عبداللہ کے بھائی ہو؟

ائترنیٹ ملڈیشن دوم ہمال 2006

بإل!

.. واستان مجاهد..... نشيم حجازى.....

یہاں کب آئے؟

عبدالله ہے جیں ملے؟

اجهی نهیں۔ تمارا بھانی نیز ویز کی اشتشیرزنی کی مثل کررہا ہوگاتے ملوار چلانا جانے ہو؟

ين بن في مين سيما كرنا ها-

تہاری تیرانداری دیکھ کریس محسون کرنا ہوں کہ تا تاور چلانے میں بھی کافی مهارت حاصل كر ميك و كان ايك كان كراته تهارا مقابله موكا!

مقابلے کالفظان کر تعیم کی رگوں میں خون کا دور نیز ہو گیا۔اس نے بوچھا کتنا

يزاييوه؟

تم سے کوئی زیادہ برانہیں۔اگر پھرتی سے کام لوگے تو اس سے جیت جانا تمھارے کیے کوئی بات نہیں۔ ہاں تمہاری تلوار ذرا بھائی ہے۔زرہ بھی بہت ڈھیلی ہے۔ میں ابھی اس کا انتظام کیے دیتا ہوں ہم گھوڑے سے اتر و!

محرین قاسم نے ایک شخص کواپی زرہ ،خوداور تلوارلانے کے لیے کہا۔

تھوڑی دریہ میں نعیم ایک نئ زرہ پہنے اور ہاتھ میں ایک ہلکی سی تلوار کیے تماشائیوں کیصف میں کھڑا اہنِ عامر کے شاگر دوں کو تیجے زنی کی مثق کرتے و مکھے رہا ..... دا ستان مجابد..... نسيم حجازي....

تھا۔اس کے سر پر بینانی وضع کے خود نے اس کا چہرہ تھوڑی تک چھپا رکھا تھا۔اس لیےان لوگوں کے سوا جواس کی تیراندازی سے متاثر ہوکراس کے ساتھ چلے آئے تھے،کسی کو بیمعلوم نہ تھا کہ بیکوئی اجنبی ہے۔

ابن عامر تماشائیوں کے گروہ سے الگ میدان میں کھڑا اپنے شاگر دوں کو ہدایت دے رہا تھا۔ ایک ٹرے مقابل کے لیے سیکے بعد دیگرے چندلڑکے میدان میں نکلے لیکن اس سے سی کی بیش زیر گئے گوہ اپنے مرحمہ مقابل کو سیسی نہیں وائیس لاکر ہار منوالیا ۔ بالآخرابی عامر نے محرین قاسم کی طرف دیکھا اور کہا مجرین قاسم کی طرف دیکھا۔ محرین قاسم محرین قاسم کے مربین قاسم کی مربین قاسم کے مربین قاسم کے مربین قاسم کے مربین قاسم کی مربین قاسم کی مربین قاسم کے مربین قاسم کے مربین قاسم کے مربین قاسم کی مربین قاسم کی مربین قاسم کے مربین قاسم کی مربین قاسم کی مربین قاسم کی مربین قاسم کے مربین قاسم کی مربین کی مربین قاسم کی مربین قاسم کی مربین کی مربین کی مربین کی مربین کی کی مربین کی کی مربین کی کی مربین کی کی کردن کی کی کی کردن کردن کردن کی کردن کی کردن کی کردن کردن کی کردن کی کردن کی کردن کی کردن

ابن عامر مسکراتا ہوا تھیم کی طرف آیا اور اس کے کندھے پر پیارے ہاتھ رکھتے ہوئے بوائم عبداللہ کے بھائی ہو؟

جي ٻال۔

اس لڑکے سے مقابلہ کروگے؟

بی مجھے اتنی زیا دہ مثق نہیں اور پھرو ہ مجھ سے بڑا بھی ہے۔

کوئی حرج نہیں۔

لیکن میرابھائی کہاں ہے؟

وہ بھی میبیں ہے ۔ شہیں اس سے ملائیں گے۔ پہلے اس کے ساتھ مقابلہ کر

..... دا ستان مجابد ..... نشيم حجازى .....

کے دکھاؤ!

تعیم جھجکتا ہوامیدان میں آیا۔تماشائی جو پہلے خاموش کھڑے تھے ایک دُوسرے سے باتیں کرنے لگے۔

دوتلواریں آپس میں گرائیں اوران کی جھاکار آہت آ ہت باند ہونے گئی کچھ دیر
افعیم کامدِ مقابل اسے کم سی جھارفقط اس کے واردو گنا دہائیں فیم نے اچا تک پینترا
بدلا اوراسقد رہے ہی کے ساتھ وارکیا کہ وہ اس غیرمتو قع واردو پر وقت ندروک سکا اور
فیم کی تلوار اس کی تلوار پر کے جلسی ہوئی اس کی خود سے گل گئی کہا شائیوں نے
محسین وا فراین کے تعریب باند کیے۔
فیم سے مدمقابل کے لیے پیرات بالک نئی تھی ۔ اس نے غصے کی حالت میں
چند اور وارشدت کے ساتھ کے اور فیم و پیچے وہلینا شروع کیا۔ چند قدم پیچے پینے
چند اور وارشدت کے ساتھ کے اور فیم و پیچے وہلینا شروع کیا۔ چند قدم پیچے پینے

تعیم کامدِ مقابل فاتخانہ انداز میں تلوار نیچ کر کے اس کے دوبارہ اُٹھنے کا انتظار کرنے گا۔ تعیم غصے کی حالت میں اٹھا اور تیج زنی کے تمام اصولوں کونظر انداز کرتے ہو ہے انتہائی تندی اور تیزی سے اس پر وار کرنے لگا۔ تعیم کوسپا ہیا نہ رسوم سے باہر جاتا دیکھ کراس نے پوری طاقت کے ساتھ تلوار گھما کروار کیا۔ تعیم نے بیوار اپنی تلوار پر رو کنے کی کوشش کی لیکن تلوار اس کے ہاتھ کی گردنت سے نکل کر چند قدم اپنی تلوار پر رو کنے کی کوشش کی لیکن تلوار اس کے ہاتھ کی گردنت سے نکل کر چند قدم دُور جاگری ۔ تعیم پر بیٹان سا ہو کر اِ دھر اُدھر دیکھنے لگا۔ محمد بن قاسم اور ائی عامر مسکراتے ہوئے آگے بڑھے۔ ابن عامر نے ایک ہاتھ اپنے شاگر داور دوسرا ہاتھ مسکراتے ہوئے آگے بڑھے۔ ابن عامر نے ایک ہاتھ اپنے شاگر داور دوسرا ہاتھ تھیم کے کندھے پر رکھتے ہوئے تھیم سے کہا۔ آؤ اب شمصیں تمہارے بھائی سے تھیم کے کندھے پر رکھتے ہوئے تھیم سے کہا۔ آؤ اب شمصیں تمہارے بھائی سے تھیم کے کندھے پر رکھتے ہوئے تھیم سے کہا۔ آؤ اب شمصیں تمہارے بھائی سے

..... دا ستان مجابد..... نشيم حجازي.....

ملائنیں۔

#### جى ہاں! كہاں ہيںوہ؟

# ابن عامرنے دوسر الرکے کا خودا تارتے ہوئے کہا ادھر دیکھو!

نعیم بھائی بھائی! کہتا ہوا عبداللہ ہے لیٹ گیا۔ عبداللہ کو انتہائی پریشانی کی حالت میں دیکھ کر کھر بڑی قاسم نے قیم کا خوداً تا رویا الور کہا۔ عبداللہ! بیانیم ہے۔ کاش بیمیرا بھائی ہوتا۔

صابرہ کے اللہ اور قامر جیسے مشفق استاد کے سابید ہیں ایک نیر معمولی رفتار سے رُوحانی ،جسمانی اور قائر کی کرد ہے تھے گفت میں عبد کا نام سب سے رُوحانی ،جسمانی اور قائر کی کرد ہے تھے گفت میں ایک اور شار سے کہا تا لیکن اکھاڑ ہے میں تھے میں سے اول رہتا ہے دین قاسم بھی بھی بھی اکھاڑ ہے میں آنا اور فیم کربعض باتوں میں اس کی برتری کا اعتر اف کرنا پڑتا۔

محرین قاسم کوئینے زنی میں زیادہ مہارت تھی۔ نیزہ بازی میں دونوں ایک جیسے عظمہ تیراا ندازی میں دونوں ایک جیسے عظم تیراا ندازی میں تعیم سبقت لے جاتا محمد بن قاسم بچپین ہی میں اپنے آپ کوان خصائل کا مالک ثابت کر چکا تھا جوبعض لوگوں کو ہر ماحول میں ممتازر کھتے ہیں۔ ابنِ عامر کہا کرتا تھا کہوہ کسی بڑھے کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔

عبداللہ اور تعیم کے ساتھ محمد بن قاسم کی دوسی کا رشتہ مضبوط ہوتا گیا۔ بظا ہر محمد بن قاسم کی نظروں میں وہ دونوں ایک جیسے تھے لیکن عبداللہ خوداس بات کومحسوں کرتا تھا کہ تعیم اس سے زیادہ قریب ہے۔ تعیم کو مکتب میں داخل ہوے ابھی آٹھ مہینے ..... وأستان مجابد.... نشيم حجازى....

گزرے تھے کہ محدین قاسم فارغ الخصیل ہو کرفوج میں شامل ہو گیا۔

محمد بن قاسم کے جانے کے بعد مکتب میں تعیم کا ایک اور جو ہرنمایاں ہونے لگا۔اس مدرسے کے طلباء ہفتہ میں ایک بارکسی نہ کسی موضوع پر مناظرہ کیا کرتے تھے۔کوضوع ابنِ عامرخود تجویز کرتے۔نعیم نے بھی اپنے بھائی کو دیکھا دیکھی ایک مناظرے میں حصہ لیالیکن وہ پہلے مناظر ہے میں چند تو نے پھوٹے جملے کہہ کر تھبرا کیا ور کھسیانا ساہو کرممبرے اتر آیا۔لڑکوں نے اس کانداق ائرایا۔این عامرنے ات تسلی دی کیکین وه سارا دن مغموم رما اور رات بھی کروٹیل میر کتے گز را دی علی اصباح وہ بستر سے اٹھا اور ہا ہر چلا گیا۔ دو پہر تک ایک مجور کے سائے تلے بیٹھ کر ا پی تقریر دنتا ہرا ۔ گلے ہفتے اس نے پھر مناظرے میں حصہ لیا قررا یک پُر جوش تقریر ہے۔ سامعین کو گورت کر دیا۔ اس کے بعد اس کی ججک جاتی رہی اوراب ہے تکلفی ے ہر مناظرے میں حصہ لینے لگا۔ اکثر مناظروں میں عبداللہ اور تعیم دونوں شامل ہوتے۔ایک بھائی موضوع کے حق میں تقریر کرتا تو دوسرااس کی مخالفت کرتا۔شہر کے وہ لوگ جواس کے جو ہر دیکھے کر گرویدہ ہو چکے تھے۔اس کی تقریروں میں بھی دلچیبی لینے لگے۔اپن عامرنعیم کی رگوں میںسیا ہیا نہ خون کی حرارت کے علاوہ اس کے دل و دماغ میں ایک غیر معمولی مقرر کی صلاحیت بھی دیکھے چکا تھا۔اس نے ہونہار شاگر دے اس جو ہر کی تر یہت کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔وہ چند تقریروں سے نہ صرف اینے مدرسے کا بہترین مقرر شمجھا جانے لگا بلکہ بصرہ کی گلیوں میں بھی اس کی جادو بیانی کے چر ہے ہونے لگے۔

ابنِ عامر کے شاگر دوں کی تعدا دمیں آئے دن اضافہ ہور ہا تھالیکن اس کے بلندارا دوں کی جکیل کے راستے میں بڑھا یا اورخرا بی صحت بُری طرح حائل ہورہے ..... دا ستان مجابد..... نشيم حجازي.....

تھے۔اس نے والی بھرہ سے درخواست کی مدرسہ میں ایک تجربہ کاراستاد کی ضرورت ہے۔والی بھرہ کواس تھا،اورکوئی ہے۔والی بھرہ کواس کام کے لیے سعید سے زیادہ جوان دنوں والی تبرص تھا،اورکوئی آدمی موزوں نظر ندا آیا۔ حجاج نے دربارخلا دنت میں درخواست کی اورو ہاں سے سعید کونوراً بھرہ پہنچ جانے کا تھم صادر ہوا۔

تعیم اور عبداللہ کوال بات کاعلم تھا کہ ایک نیا اُستاد آرہا ہے لیکن وہ جانے تھے کہ وہ ان کا ماموں ہے ۔ سعید قبرص کے ایک نوسلم کھرانے کی لڑی کے ساتھ شادی کر چکا تھا۔ وہ اپنی بیوی سمیت پہلے صابرہ کے باس بہنچا اور چند دن وہاں رہ کر بھرہ چلا آلیا۔ ملت میں آتی اس نے بوری تن دہی سے کام نیروں کر دیا۔ اسے یہ معلوم کر کے بیجو میں گیا ہوئی کہ اس کے بہترین شاگر داس کے آلیے بیشتی ہیں۔ معلوم کر کے بیجو میں گیا۔ چند مہینوں کے بعد عبد اللہ اپنی جماعت کے چند اور نوجوان طلبا کے ساتھ فارغ انتصیل ہوگیا۔ جب ان طلباء کورخصت کرنے کا دن آیا تو اس عامر نے مسب معمول الودا می جلسہ منعقد کیا۔ والی بھرہ نے بھی اس جلسے میں شرکت کی۔ طلباء کودر بارخلا دنت کی طرف سے گھوڑے اور اسلحۃ جات تقسیم کیے گے۔

## ائن عامرنے الوداعی خطبہ دیتے ہوئے کہا:

نوجوانو! ابتمہارا حوادث کی دنیا میں قدم رکھنے کاوفت آپہنچاہے۔ جھے امید ہے کہم میں سے ہراا یک ثابت کرنے کی کوشش کرے گا کہمیری محنت را پڑگاں نہیں گئی۔ جھے اس وفت ان تمام ہاتوں کے دہرانے کی ضرورت نہیں جوتم سے گئی ہار کہہ چکا ہوں فقط اپنے چند الفاظ ایک ہار پھر دہراتا ہوں۔ نوجوانو! زندگی ایک مسلسل جہا دہے اورا یک مسلمان کی زندگی کا مبارک ترین فعل ہیہے کہ وہ پانے آتا وہولا کی

..... واستان مجاهد ..... تشيم حجازي .....

محبت میں اپنی جان تک پیش کر دے۔جب تک تمہارے دل اس مقدس جذیبے ہے سرشارر ہیں گے خمہیں اپنی دنیا اور آخرت دونوں روشن نظر آئیں گی۔تم دنیا میں سر بلند وممتازرہو گے اور آخرت میں بھی تمہارے کیے جنت کے دروازے کھولے جائیں گے۔ یا درکھو، جب اس جذ ہے ہے تم محروم ہو جاؤگے تو دنیا میں تمہار کوئی ٹھکانا نہ ہو گااور آخرت بھی تمہیں تاریک نظر آئے گی۔ کمزوری تمہارا دامن اس طرح پکڑے گی کہتم ہاتھ یاؤں تک نہ ہلاسکو کے ، کفر کی وہ طاقتین جومجاہدوں کے راستے میں ذروں ہے بھی زیا دہ نایا ئیدار ہیں۔ تنہیں پتھر کی مضبوط چٹا نیس دکھائی دیں گ۔ دنیا کی عیار تو میں تمہیل مغلوب رکیس گی اور تم غلام جنا دیے جاؤے اور استبدا دی نظام سے ایک ایسے علم میں جائز دیے جاؤے کر تہار ہے لیے اس سے نجات بإنا نامكن موجاء كالمع أل وفت مي اين أب ومسلمان صور كرو كيكن تم اسلام ہے کوسوں دور ہو گئے تیا در کھو، صدافت پر ایمان لانے کے باوجود اگرتم میں صدافت کے لیے قربانی کی تڑے پیدائہیں ہوتی تو یہ مجھ لینا کہ تہارا یمان کمزور ہے۔ایمان کی پختگی کے لیے آگ اورخون کے دریا کوعبورکرنا ضروری ہے۔جب تتههیں موت زندگی سے عز پر نظر آئے تو بیٹ مجھنا کئم زندہ ہو اور جب تمہارے شوقِ شہادت پرموت کا خوف غالب آ جائے تو تمہاری حالت اُس مر دے کی ہی ہوگی جو قبرےاندرسانس لینے کے لیے ہاتھ یا وُں مارر ہاہو۔

ابن عامر نے تقریر کے دوران میں ایک ہاتھ سے قرآن اُٹھا کر بلند کیا اور کہا:

سیا مانت آقائے مدتی کو خدائے قدوس کی جانب سے عطام ہوئی اوروہ دنیا میں
اپنا فرض پورا کرنے کے بعد سیامانت ہمار سے سپر دکر گئے ہیں۔حضور نے اپنی زندگ
سے ثابت کیا کہ ہم اس امانت کی حفاظت تکوار کی تیزی اور بازوکی قوت کے بغیر نہیں

..... واستان مجابد ..... تشيم حجازي .....

کر سکتے۔جو پیغامتم تک پہنچ چکاہے تمہارا فرض ہے کہاسے دنیا کے کونے کونے تک پہنچادو۔

ابنِ عامرا پی تقر برختم کر کے بیٹھ گئے ورتجاج بن یوسف نے مسکلہ جہا دکوا یک فصیح و بلیغ انداز میں بیان کرنے کے بعدا پی جیب سےا یک خط نکا لئے ہوئے کہا:

یہ خط مرو کے گورزی طرف ہے آیا ہے، وہ دریائے جمیوں کوعبور کر کے مرتان پر حملہ کریا ہے۔ بیس خط میں مزید فوق کا مطالبہ کیا ہے۔ بیس فی الحال بھر کے جند وفوق تک وفق کے اس خط میں مزید فوق کی الحال بھر کے جند وفوق تک وفوق کے ان کے اس فی الحال بھر کے جوائے آئے وال فوق میں شرک کرنے کے لیے بیش کرتا ہے ؟ جوائے آئے وال فوق میں شرک کرنے کے لیے بیش کرتا ہے ؟

محجاج نے کہا:

میں تمہارے جذبہ جہاد کی قدر کرتا ہوں لیکن اس وقت میں صرف فارغ التحصیل طلباء کو دعوت دوں گا۔ میں اس نوج کی قیادت اس مدرسہ کے ایک ہونہار طالب علم کے سپُر دکرنا چاہتا ہوں میں عبداللہ بن عبدالرحمٰن کے متعلق بہت کچھن چکا ہوں اس لیے میں بیے خدمت اس کے سپُر دکرتا ہوں۔ آپ میں سے جونو جوان اس کا ساتھ دینا چاہیں، بیش دنوں میں اینے گھروں سے ہوکر بھر ہیں جو کو جوان سے ہوکر بھر ہیں جو کی جا کیں۔

..... واستان مجابد..... تشيم حجازي .....

### ايثار

صابرہ کا معمول تھا کہ وہ نجر کی نماز سے فارغ ہوکر عذرا کواپنے سامنے بڑھا
لیتی اوراس سے قر آن سُنتی ۔ عذرا کی آواز کی مٹھاس بھی بھی پڑوس کی عورتوں کو بھی
صابرہ کے گھر پہنچ لاتی ، اس کے بعد صابرہ گاؤں کی چندائر کیوں کو تعلیم دینے بیں
مصروف ہوجاتی اور عذرا گھر کے کام کاج سے فرصت حاصل کر کے تیرا ندازی کی
مشق کیا کرتی ایک روز طلوع آفتاب سے پہلے عذرا حسب معمول قر آن سُنا کر
اٹھنے کو تھی کہ صابرہ نے اسے ماتھ سے پڑو کرانے یاس بٹھالیا اور یکھ دیر محبت بھری
انگاہوں سے اس کی طرف و یکھنے کے بعد کہا ۔

عذرا میں اکٹرسو چاکرتی ہوں کہ آر کی مشکل سے کتنے۔اگرتم میری بیٹی بھی ہوئیں تو بھی میں تھا رہے ساتھ شایداس سے زیادہ محبت میکرسکتی۔

عذرانے جواب دیا۔امی!اگر آپ نہ و تیں تو میں۔۔۔۔! عذرااس سے آگے پچھ نہ کہا گئی ۔اس کی آنھوں میں آنسو بھر آئے۔ عذرا! صابرہ نے کہا۔

بإل امي!

صابرہ آگے کچھ کہنا جا ہتی تھی کہ باہر کا دروازہ کھلا اور عبداللہ گھوڑے کی باگ تھامے اندر داخل ہوا۔ صابرہ اٹھی اور چند قدم آگے بڑھی ۔عبداللہ نے سلام کیا۔ داستان مجاہد.....نیم تجازی....... مال اور بیٹا ایک دوسر ہے کے سامنے کھڑے ہوگئے۔

بیٹے سے ہٹ کرماں کی نظر دُورجا پہنچی۔اس دن سے ہیں سال پہلے عبداللّٰہ کا باپ ایسے ہی لباس میں اورالی ہی شکل وصورت کے ساتھ گھر میں داخل ہوا کرتا تن

ای! ای! آبیس بیا ای در افارس آیا جائیے ۔۔۔ حلاوی تہار کوڑابا ندھ آوں۔ صابرہ نے یہ کہ رکھوڑھے کیات پارل اور بیار حاس کی گردن پر ہاتھ پھیرنے گئی۔

امی چھوڑ ہے! یہ کیسے ہوسکتا ہے؟ عبداللہ نے ماں کے ہاتھ سے گھوڑے کی لگام چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔

صابرہ نے کہا۔ بیٹا تمہارے باپ کا گھوڑا میں ہی باندھا کرتی تھی۔

لیکن میں آپ کو تکلیف دینا گناہ سمجھتا ہوں ۔

بیٹا ضد نه کرو \_چھوڑو!

عبداللہ نے ماں کے کہے سے متاثر ہوکر گھوڑے کی لگام چھوڑ دی۔

صایرہ گھوڑا لے کر اصطبل کی طرف ابھی چند ہی قدم برھی تھی کہ عذرانے

.....دا ستان مجامد..... نشيم حجازى

آگے برو حکراً س کے ہاتھ سے گھوڑے کی لگام پکڑتے ہوئیکہا۔

ا می چھوڑ ہے۔ میں باندھ آؤں۔

صایرہ نے عذرا کی طرف محبت آمیز مسکراہٹ سے دیکھا اور پچھ سوچ کر

کھوڑے کی لگام اس کے ہاتھ میں دے دی۔

عبداللہ نے رُخصت کے بیس دن گھر پرگز الرہے گھر کے حالات میں اس نے ایک زیر دست تغیر محسوں کیا عزراجو پہلے بھی اس کے ساتھ کسی صد تک تکلف ہے پیش آیا کرتی تھی۔ اب بہت زیادہ شرمانے لگی تھی۔عبداللہ کی رفصت کا آخری ون بھی آپہنچا۔ لاؤ السبیعے کے لیے مال کا بہترین تحفہ اس کے وا وا کے زمانے کی

ایک خوبصورت لوازی

جب عبدالله كھوڑ کے پرسوار ہوائو علارائے کے ہاتھ كا تیار كیا ہوا ایک رو مال صابرہ کولا کر دیا اورشر ماتے ہوئے عبداللہ کی طرف اشارہ کیا۔صابرہ نے عذرا کا مطلب سمجھ کررُ و مال عبدالله کودے دیا ۔عبداللہ نے رو مال رکھ کر دیکھا، درمیان میں سُرخ رنگ کارلیثمی دھا گے کے ساتھ کلام الہیٰ کے بیالفاظ لکھے ہوئے تھے:

قُا تِلُوهُمُ حَتَّىٰ لَا تَكُو نَ فِتنَته ،ان سے جنگ كرو ، يہاں تك كەفتند باقى ندر ہے۔ عبدالله نے رومال جیب میں ڈال کرعذرا کی طرف دیکھا اورعذرا سے نظر ہٹا کرماں کی طرف دیکھتے ہوئے اجازت جا ہی۔

صابرہ نے مال کے زم ونا زک جذبات پر قابو پاتے ہوئے کہا:

بیثا!اب شهصیں میری نصیحتوں کی ضرورت نہیں۔ سیبھی نہ بھولنا کئم کس کی

..... دا ستان مجابد..... نشيم حجازی.....

اولا دہو ہمھارے آبا وُاجداد کاخون بھی ایڑیوں پڑئیں گرامیرے دودھاوران کے نام کی لاج رکھنا۔

#### (Y)

عبدالله کو جہا دیر گئے ایک سال گزر چکا تھا۔ صابرہ پروہ اینے چندخطوط سے ظاہر کر چکا تھا کوہ غیور مال کی تو تع ہے زیادہ ناموری حاصل کررہاہے۔سعیدے خطوط اوربصرہ سے بہتی میں آنے جانے والے لوگوں کی زبانی اسے مکتب میں تعیم کے نام کی عزیت اور شہرت کی طلاع بھی ماتی رہتی تھی ۔ تعیم کے ایک خط سے صابرہ کو معلوم ہوا کہ وہ عقریب قارع انتھیل ہو کر آئے اوالا ہے۔ آیک دن صابرہ کسی ریروس کے مال گئی ہوگی تھی گھٹرا تیراور کمان ہاتھ میں کیے جن میں بیٹھی مختلف اشیا پرنشانے کی مثل کررہی تھی، کیک کو اڑنا ہو عذر کے ساتھنے جورے درخت پر بیٹھ گیا۔عذراکے سامنے مجورکے درخت پر بیٹھ گیا۔عذرانے تاک کی تیر چلایالیکن کوا في كراً رُّكيا \_ا بھى كوا أرُّا ہى تھا كەدوسرى طرف سے ايك اور تير آيا اورو ە زخمى ہوكر ینچے گریڑا۔عذراحیران ہو کراٹھی اور کوے کے جسم سے تیر نکال کرا دھراُ دھر دیکھنے کگی۔اچانک ایک خیال کے آتے ہی اس کا دل مسرت سے دھڑ کئے لگا۔اس نے آگے بڑھ کر بچا ٹک کی طرف دیکھا۔تعیم گھوڑے پرسوار بچا ٹک ہے با ہر کھڑ امسکرا رہا تھا۔عذراکے چہرے پر حیا اورمسرت کی سُرخی دوڑنے گئی۔وہ آگے بڑھی اور بھا تک کھول کرا یک طرف کھڑی ہوگئی ۔نعیم گھوڑے سے اُٹر کراندر داخل ہوا۔

تعیم بھرہ سے لے کرگھر تک بہت کچھ کہنےاور بہت کچھ سُننے کی تمنا کیں بیدار کرتا ہوا آیا تھالیکن انتہائی کوشش کے باوجود اچھی ہوعذرا؟ کہہ کرخاموش ہو گیا۔ ..... دا ستان مجابد..... نسيم حجازي....

عذرانے کوئی جواب دینے کے بجائے ایک ثانیہ کے لیےاس کیلر ف دیکھا ورپھر آنکھیں جُھ کالیں ۔

تعیم نے پھر جرات کی ۔عذراکیسی ہو؟



كوجه بجركرد كيصنے كى جرات ندہو كى۔

عذراتم مجھے ناراض ہو؟

عذراجواب میں کچھ کہنا جا ہتی تھی لیکن تعیم کی شاہانہ تمکنت نے اس کی زبان بند کر دی۔ لائے میں آپ کا گھوڑا بائدھ آؤں۔اس نے گفتگو کوموضوع بدلنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔

خبیں عذرا ہمہارے ہاتھا ہے کاموں کے لیے بیں بنائے گئے ۔ تعیم یہ کہہ کر گھوڑے کواصطبل کی طرف لے گیا۔

تعیم تین ماہ گھر رہا اور جہا دیرِ جانے کے لیے والی بصرہ کے حکم کا انتظار کرتا

..... دا ستان مجابد.... نسيم حجازي....

ربإ\_

گر برخلاف تو تع اس نے زیادہ خوتی کے دن نہ گر ارے۔ شاب کے آغاز نے عذرا اوراس کے درمیان حیا کی ایک نا قابل عبور دیوار حائل کر دی تھی۔ بچپن کے گر زرے ہوئے وہ دن جب وہ عذرا کا نھا ساہا تھا ہے ہاتھ میں لے کربہتی کے خلتانوں میں چکرلگایا کرتا تھا اسے ایک خواج معلوم ہوتے تھے۔ کم و بیش یہی حالت عذرا کی تھی۔ بیسی محتف نظر آتا تھا۔ مالت عذرا کی تھی۔ بیسی محتف نظر آتا تھا۔ ایک قدر اورول پر ایک او جھٹوں کرنے لگا۔ عذرااس کے ساز دل پر بچپن ہی ایک قدرے اورول پر بچپن ہی ایک قدرے ورول پر بچپن ہی دل کے مار کر کھڑے کی بیاتا تھا کہ اس سحرائی حورے سامنے اپنا دل کے موروک سامنے اپنا ایک دوسرے کے دل کی دھڑے تیں جیسے کا بیتا تھا کہ اس سحرائی حورے سامنے اپنا دل کی دوسرے کے دل کی دھڑے تیں جیسے والے کی اجازت ہی نددی۔ تا ہم دونوں ایک دوسرے کے دل کی دھڑے تیں جس کی دوسرے تھے۔

تعیم کے گھر آنے کے جار ماہ بعد عبداللد رُخصت پر آیا اور صابرہ کے گھرکی رونق دوبال ہوگئ۔رات کا کھانا کھانے کے بعد تعیم اور عبداللہ ماں کے قریب بیٹے ہوئے حصے عبداللہ اپنے نوجی کارنا مے اور ترکستان کے حالات سُنا رہا تھا۔عذرا کچھ دور دیوار کا سہارا لیے کھڑی عبداللہ کی با تیں سُن رہی تھی۔ گفتگو کے اختیام پر عبداللہ نے بتایا کہ میں بھرہ سے ہوکر آیا ہوں۔

ماموں سے ملے تھے؟ صابرہ نے پوچھا۔

ملاتھا۔وہ آپ کوسلام کہتے تھے اور مجھے ایک خط بھی دیا ہے۔

كيسأخط؟

..... واستان مجابد ..... نشيم حجازي ....

عبداللدنے جیب سے نکالتے ہوئے کہا:

آپ پڙھليں!

تم ہی پڑھ کرسُنا دو ہیٹا!

ای جان ایرآپ کے نام ہے عبداللہ نے شر ماتے ہوئے جواب دیا۔

صايره في خطاب كرافعيم كي طرف يره هات موسي كها حاجها بيتاتم يرهو!

تعیم نے خط کے کرعار ای طرف دیکھا۔ وہ شمع اٹھا آئی اور تعیم کے قریب کھڑی ہوگئی۔خط کی تجریر پر ایک نظر ڈالئے ہی تعیم کے دل پر لیک چرکہ سالگا۔اس

نے مال کوسُنا یا عالم الیس خط کی عادید اس کی زبان بر مر شبت کر دی۔اس نے

سارے خطر پہلدی جلدی ظردو رائی۔ خطر کامضمون تعیم کے لیے ناکردہ گناہ کی سزا کے حکمنا مے سے زیادہ بھیا تک تھا۔ ایٹ سنتقبل مے متعلق تقدیر کانا قابل تردید

قیصلہی بڑھ کر ہوتھوڑی در کے لیے سکتے میں آگیا۔ایک نا قابلِ بر داشت ہو جھ اسے زمین کے ساتھ پیوست کر رہاتھالیکن مجاہد کی فطری ہمت بروئے کارآئی اوراس

ہے رہیں ہے ما تھا چیرے برسکراہٹ لاتے ہوئے کیا: نے انتہائی کوشش کے ساتھ چیرے برسکراہٹ لاتے ہوئے کیا:

ماموں جان نے بھائی جان کی شادی کے متعلق لکھا ہے۔ آپ پڑھ لیں!

یہ کہہ کراس نے خط والدہ کودے دیا۔صابرہ نے شمع کی روشنی کی طرف سرک کر پڑھنا میں ہے۔ اللہ علیہ ہیں۔ان دونوں میں وہ تمام صفات کر پڑھنا میں جوعندراجیسی عالی نسب لڑکی کے ستفتل کی ضامن ہوسکتی ہیں۔عمر کالحاظ رکھتے ہوئے عبداللہ اس امانت کا زیا دہ حق دارمعلوم ہوت اہے۔اسے دو ماہ کی

..... واستان مجابد..... شیم حجازی.....

رخصت ملی ہے۔آپ کوئی مناسب دن مقرر کر کے مجھےاطلاع دیں۔ میں دو دن کے لیے آجاؤں گا۔

آپ مجھ سے زیا دہ ان بچوں کی طبیعت سے واقف ہیں۔ بیخیال رکھیں کہ عذرا کے سنفتبل کاسوال ہے۔

CHILIDA

نیم کے پرانے خواب کا جیرائی کا اور عذرااس سے کیان اول کے خطاف کا بھی تک اس کا بھی خلاف فار سے ایک خطاب کا بھی خلاف فار کے خطاب کے خطاب کا بھی تا کہ منظم کے خطاب کا بھی تا کہ منظم کے خطاب کا بھی تا کہ منظم کا منظم کے خطاب کا منظم کا منظم کا منظم کا منظم کے خطاب کا منظم کا منظم کے خطاب کے خطاب کی منظم کے خطاب کا منظم کی منظم کے منظم کا منظم کی منظم کے منظم کے منظم کا منظم کے منظم کی منظم کی منظم کے منظم کی منظم کی منظم کی منظم کے منظم کی منظم کے منظم کی منظم کی منظم کی منظم کی منظم کے منظم کی منظم

عذرا۔۔۔۔۔۔ اس کی تعلق عند اوات کی تعلق اس کی جماوی بنے والی تھی۔اسے دنیا و مانہیا کی تمام چیز و ک میں ایک تعلیا گائٹر نظر آنے لگا۔ دل میں رہ رہ کر درد کی ایک تعلیا گئٹر نظر آنے لگا۔ دل میں رہ رہ کر درد کی ایک ٹیمیں اُٹھی تھی لیکن جہاں تک ہوسکا اس نے ضبط سے کام لیا ورکسی پراپنے دل کی بات ظاہر نہ ہونے دی۔عذراکی حالب بھی اس سے مختلف نہ تھی۔

عبداللہ اورصابرہ نے ان دونوں سے ان کی پریشانی کی وجہ بوچھی کیکن تعیم کو اپنے بھائی کا وجہ بوچھی کیکن تعیم کو ا اپنے بھائی کالحاظ تھا اور عذرا صابرہ، سعیداور عبداللہ کے احتر ام سے مجبورتھی۔اس لیے دونوں کچھنہ کہہ سکے اور دل کے انگارے دل ہی میں سلگتے رہے۔

جوں جوں عبداللہ کے مسرت کے دن قریب آرہے تھے۔ تعیم اور عذرا کے تصورات کی دنیا تاریک ہوتی جاتی تھی۔ تعیم کی سکون نا آشنا طبیعت کو گھر کی چار دیواری ایک قفس نظر آنے گئی۔ وہ ہرشام گھوڑے پرسوار، ہوکر سیر کے لیے بہت دور چلاجا تا اور آدھی آدھی رات تک صحرامیں إدھر اُدھر گھومتار ہتا۔

..... واستان مجابد.... تشيم حجازي....

عبداللہ کی شادی میں ایک ہفتہ باتی تھا۔ نعیم ایک شب بہتی سے باہراپنے گھوڑے پر سیر کر رہا تھا۔ خوشگوار ہوا چل رہی تھی۔ آسان پر ستارے جململا رہے سے ۔ چاند کی دفریب روشنی میں صحرا کی ربیت پر چھوٹی چھوٹی اہریں چمک رہی تھیں۔ بہتی میں عبداللہ کی شادی کی خوشی میں نو جوان لڑکیان دف بجا بجا کرگارہی تھیں۔ بہتی میں عبداللہ کی شادی کی خوشی میں نو جوان لڑکیان دف بجا بجا کرگارہی تھیں۔ نعیم گھوڑے سے اترا اور شونڈی ربیت پر کیٹ گیا۔ چا ندستارے شونڈی معشری کے خلتا نوں کے دفریب مناظر نے اسے اپنی معصوم دنیا کے گھوڑے ہوئے سکون کے متعلق مضطرب کر دیا ہیں نے اپنے دل میں معصوم دنیا کے گھوڑے ہوئے سکون کے متعلق مضطرب کر دیا ہیں نے اپنے دل میں کہا:

میر اسوا کا بات کا ہر ذرہ مسرور ہے۔ میری سرد انہیں ان وستعوں کے سامنے کیاحقیقت رکھتی ہیں۔ آئے، طائی اوروالیزہ کی خوشی ماموں کی خوشی اور شاید عذرا کی بھی خوشی، مجھے رنجیرہ اور معموم بنار بی ہے۔ میں بہت خودغرض ہوں لیکن میں خودغرض بھی تو نہیں۔ میں تو بھائی کے کیے اپنی خوشی قربان کر چکا ہوں۔۔۔لیکن بیجھوٹ ہے۔میرے دل میں تو بھائی کے لیے اتنا ایثار بھی نہیں ہے کہاسکی خوشی میں شریک ہوکرا پناغم بھول جاؤں ۔میرا رات دن با ہرر ہنائسی ہے بات نہ کرنا اورسر د ٣ ہيں بھرنا ان پر کيا ظاہر کرتا ہوگا! ميں ٣ ئندہ نہيں کروں گا۔و ہ بھی ميراچ<sub>بر</sub>ہ مغموم خہیں دیکھیں گے۔۔۔۔لیکن میمیر ہےبس کی بات نہیں، میں دل کی خواہشات پر قابو یا سکتا ہوں، احساسات پر نہیں۔ بہتر ہے کہ میں چند دن کے کیے چلا جاوُل \_\_\_\_ ہاں مجھے ضرور جانا جائئے \_ \_\_\_ ابھی کیون نہ چلا جاوُل \_ ۔۔۔ ۔ مگرنہیں اس طرح نہیں ۔سبح والدہ سے اجازت لے کر۔

اس ارا دے نے تعیم کے دل میں کسی صد تک تسکین پیدا کردی۔

..... دا ستان مجابد ..... نشيم حجازي .....

ا گلے دن مج کی نمازے فارغ ہو کروالدہ سے چند دنوں کے لیے بھرہ جانے کے اجازت مانگی ۔صابرہ اس درخواست پرچیران ہوئی ۔اس نے کہا:

بیٹا تمہارے بھائی کی شادی ہے۔تم وہاں کیالینے جاؤگے؟

ای، میں شادی ہے ایک دن پہلے آجاؤں گار

نہیں بیٹا، شادی تک تنہار گھر پر تھرنا ضروری ہے ا

ای! محداجازت دیک

صابرہ نے فراغصے میں اگر کہا تھے میر اخیال تھا کہ میں معنوں میں ایک نوازہ کہا تھے میں ایک نوازہ میں ایک ہونا نوازہ فالد کالم میں ایک بھائی کی خوتی میں شریک ہونا کو ارانہیں تم عبداللہ سے میرد کا میں ایک کار ایک کار

حسد! ای آپ کیا کہہ رہی ہیں۔ مجھے بھائی سے حسد کیوں ہونے لگا۔ میں آق چاہتا ہوں کہا پی زندگی کی تمام راحتیں اس کی نذر کر دوں۔

بیٹا!خُد اکرے میرایہ خیال غلط ہو۔لیکن تمہارااس طرح خاموش رہنا، بلاوجہ صحرانورودی کرنااور کیا ظاہر کرتاہے؟

ا می میں معانی حابتا ہوں۔

صابرہ نے آگے بڑھ کرنعیم کو گلے لگالیا اور کہا؟

بیٹا!مجاہدوں کے سینے فراخ ہوا کرتے ہیں۔

شام کے وفت تعیم سیر کے لیے نہ گیا۔رات کا کھانا کھانے کے بعدوہ بستر پر

..... دا ستان مجابد..... نشيم حجازى.....

لیٹے لیٹے بہت دیر تک سوچتا رہا۔اس کے دل میں خدشہ پیدا ہوا کہا پے طرزِ عمل سے جو پچھ والدہ پر ظاہر کرچکا ہوں۔ شاید عبداللہ پر بھی ظاہر ہو جائے۔اس خیال نے اس کے گھر سے نکلنے کے ارادے کواور بھی مضبوط کر دیا۔

آدهی رات کے وقت وہ بستر سے اُٹھا، کیڑے بدلے اور پھر اصطبل میں جاکر گھوڑے پرزین ڈالی۔ گھوڑا کے کر ہا ہر شکانے وقعا کہ دل میں پچھ خیال آیا اور گھوڑے کو و ہیں چھوڑ کر میں غذرا کے بستر کے قریب جا گھڑا ہوا

عذرا المی چند دنوں ہے ہے کی طرح بھر جا گئے کی عادی ہو پی تھی۔ وہ بستر پر
لیٹے لیٹے لیٹے لیٹے لیم کی تمام حرکات دکھ روی تھی۔ جب بھی ترب آیاتو آس کا دل دھڑ کئے
لگا۔ اُس نے پہ ظاہر کر لیگ کے دور دور روی ہے اپنی آئیسیں بند کرلیس بھیم دیر
تک کھڑا رہا ۔ چا تکر کی روشی عذرا کے بچر ہے پر ٹی تھی اور ایسامعلوم ہوتا تھا کہ
آسان کا چا تد زمین کے چا تکر کو گھور رہا ہے۔ تھیم کی نگا ہیں عذرا کے چرے پر اس
طرح جذب ہو پچی تھیں کہ اُسے تھوڑی دیر کے لیے گر دو پیش کا خیال ندرہا۔ اُس

عذراتههیں شادی نبارک ہو!۔

تعیم کا بی جُملہ سُن کرعذرا کے جسم پر کیپی طاری ہوگئ۔اسے محسوں ہوا کہ کوئی اسے گڑھے میں ڈال کر اُوپر سے مٹی کا انبار پھینک رہا ہے۔اس کا دم کھٹنے لگا۔وہ چینا چاہتی تھی مگر کسی غیر مرئی ہا تھ نے زیر دسی اس کا منہ بند کر رکھا تھا۔وہ چاہتی تھی گہر کسی غیر مرئی ہا تھ نے زیر دسی اس کا منہ بند کر رکھا تھا۔وہ چاہتی تھی کہ اُٹھ کر تعیم کے پاوس پر اپنا سر رکھ دے اور پوچھے کی اس کا قصور کیا ہے؟ اس نے ہے کہوں کہا۔لیکن دھڑ کتے ہوئے دل کی آواز دل ہی میں دبی اور اس نے ہی تھیں

..... واستان محامد ..... شيم حجازي ....

کھول کرنعیم کی طرف دیکھنے کی بھی جرات نہ کی۔

تعیم! آپ کہاں جارہے ہیں؟

عذرا\_\_\_\_\_تم جاگ أشيس؟

مين موئي كريتي ويلوفيم المانية

عذرااس ہے آگے پھینہ کہتی اورا پنافقرہ ختم کیے بغیر آگے بردھی اور نعیم کے ہاتھ سے اس کے کھوڑے کی ماگ پکڑلی

عذرا بحصرو بنے کی کوش کارو ۔ بھے جانے دو!

كال جاؤكية معرالات المساعة الم

عذرا میں چندون کے لیے بھرہ جا کہا ہوں

ليكناس وفت كيوں؟

عذراتم به پوچیمتی ہو کہ میں اس وقت یوں جار ہا ہوں شیمیں معلوم نہیں؟

عذرا کومعلوم تھا۔اس کا دل دھڑک رہا تھا۔ہونٹ کانپ رہے تھے۔اس نے تعیم کے گھوڑے کی ہات چھوڑ کراشک آلود آنکھوں کو دونوں ہاتھوں سے چھپالیا۔

تعیم نے کہا۔عذرا! شایر مہیں معلوم نہ ہو کہ میر ہے دل میں ان آنسوؤں کی کیا قیم نے کہا۔عذرا! شایر مہیں معلوم نہ ہو کہ میر ہے دارا میں اس آنسوؤں کی کیا قیمت ہے۔ لیکن میرا بیہاں رہنا مناسب نہیں۔ میں خوداً داس رہ کر مہیں بھی ممگین بناتا ہوں۔بھرہ میں چند دن رہ کرمیری طبعیت ٹھیک ہو جائے گی۔ میں تمہاری

شادی سے ایک دو دن پہلے آنے کی کوشش کروں گا۔

آپ واقعی جارہے ہیں؟عذرانے پوچھا۔ میں نہیں جاہتا کہ بیر کے صبط کا ہر روز انتخابی ہوتا رہے۔عذرا میری طرف اس طرح نید کی موجہ کا ا

عذرالغیر کے کے والی بی آئی چند قدم جل کرایک افعال عذرا و یکھا۔ وہ وہ وہ ابھی تک ایک یا دُن رکا ہے اس ڈال کرعذرا کی طرف کی رہا تھا۔عذرا نے منہ پھیرلیا اور میز کی سے قدم اُٹھائی ہوئی اسے بستر بیٹنے کے بل جاگری اور سسکیاں لینے گی۔

تعیم گھوڑے پرسوارہوکرابھی چند قدم چلاتھا کہ کسی نے پیچھے سے بھاگ کر گھوڑے کی بگ پکڑلی۔تعیم مہبوت ساہوکررہ گیا۔اس کے سامنے عبداللہ کھڑا تھا۔ بھائی! تعیم نے جیران ہوکر کہا۔

ینچاتر و! عبداللہ نے بارُعب آوا زمیں کہا۔

بھائی! میں باہر جار ہاہوں۔

ميں جانتا ہوں تم نیچے اتر و!

تعیم گھوڑے سے اتر ا۔عبداللہ ایک ہاتھ سے گھوڑے کی باگ اور دوسرے

..... واستان مجابد ..... نسيم حجازى .....

ہاتھ سے قیم کا بازو پکڑتے ہوئے واپس مُڑا۔مکان کا احاطے میں پینچ کراس نے کہا:

# گھوڑے کواصطبل میں با تدھ آؤ!

تعیم کے کہنا جاہتا تھا گرعبداللہ کھاں تھا بندازے کھڑا تھا کہاہے مجوداً اس کا تھم ماننارڈا۔ وہ گھوڑ کے کواسطبل میں باندھ کر چربھائی کے قریب آ کھڑا ہوا۔ عذرا بستر پر لیکن بیتمام منظر دکھ رہی تھی۔عبداللہ نے پھر تعیم کا بازو پکڑلیا ور اے اپنے ساتھ لیے ہوئے مکان کے ایک کمر لیس چلاگیا

عذرا کا بنی مولی ای جگہ ہے اُٹھی اور چکے چکے قدم اُٹھاتی ہوئی اس کمرے تک گئی اور درواز کی آڑی میں کھڑئی ہو کر عبداللہ اور ایسے کی باتنیں شنے گئی ۔

مثمع جلاؤ! عبدالله في كها-

تعیم نے شمع جلائی۔ کمرے میں اُون کایا ک بڑا اکپڑا بچھا ہوا تھا۔عبداللہ نے اس پر بیٹھتے ہوئے تعیم کوبھی بیٹھنے کااشارہ کیا۔

بھائی،آپ مجھے کیا کہنا چاہتے ہیں؟

سىرىنېيىن، بىيھ جاؤ\_

میں کہیں جارہا تھا۔

میں تہمیں جانے سے منع نہیں کروں گا۔ بیٹھ جاؤا تم سے ایک ضروری کام ہے۔ نعیم پریثان سا ہوکر بیٹھ گیا۔عبداللہ نے ایک صندوق سے کاغذ اور قلم نکالا اور .....دا ستان مجامد ...... نسيم حجازي .....

کچھ لکھنا شروع کیا۔تحریر ختم کرنے کے بعد عبداللہ نے تعیم کی طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے کہا:

تعیمتم بصرہ جارہے ہو؟

تعیم نے جواب دیا۔ بھائی بیمعلوم ندھا کہ اپ جاسوں بھی ہیں۔

مين معاني حيابتا جول فيم، مين تبها رانبين عذرا كاجاسوس تفا-

بھائی جان ای عدرا کے تعلق رائے قائم کرنے میں جلدی ندریں۔

عبداللد في الكاجواب في بالده والعيم في جرب كاطرف ديكما، فيم نے

جواب قدر عمر فوید مرافر دان میکالی عبد الله نے ایک باتھ براس کی معور ی کو پیارے اور انھایا اور اسا

تعیم میں تھا ہے اور عذرائے متعلق کچھ غلط اندازہ نہیں لگا سکتا ہے بھرہ جاؤاور میرایہ خط ماموں کے پاس لیتے جاؤ۔ یہ کہ کرعبداللہ نے تعیم کواپنے ہاتھ سے لکھا ہوا خط دے دیا۔

بھائی جان! آپ نے کیا لکھاہے۔

خود ہی پڑھ لو۔ میں نے اس خط میں تمھارے کیے ایک سز انجویز کی ہے۔

تعیم نے خطریڑھا۔

پیارے ماموں!السلام علیم،

چونکہ عذرا کاستفتل آپ کی طرح مجھے بھی عزیز ہے۔اس کیے مجھے اپنی

.....داستان مجابد.....شیم حجازی.......

نسبت تعیم کواس کے سنفتبل کے محافظ اور امانت دار ہوتے دیکھ کرزیادہ تسکین ہوگ۔
زیادہ کیاتح ریکروں۔آپ ہم محصطتے ہیں کہ میں نے بیخ طاکیوں لکھا۔امید ہے کہ آپ
میرے بات پر توجہ دیں گے۔ میں بیر جا ہتا ہوں کہ میری رُخصت ختم ہونے سے
پہلے تعیم اور عذرا کی شادی کر دی جائے۔موزوں تاریخ آپ خود متعین کر دیں۔

آپ کا عبداللہ ۔

خط تم ہونے تک تیم کی آنکھوں میں آنسوآ کیے لیتے ۔ اس نے کہا۔ بھائی میں

یہ خط نہیں لے جاؤگا۔ عذرا کی ٹادی آپ بی کے ساتھ ہوگ بھائی ججے معاف کر

دو عبداللہ نے کہا تہا داخیال سے کہ یہ ابن خوش کے لیے ہے جو نے بھائی کی

زندگ بھی کی خوتی ڈیاں ہم نے دوں گا؟

میں تمھارے لیے تو پھی گررہا۔ قیم تم سے زیادہ مجھے عذرا کی خوشی کا خیال ہے۔ مجھے تہرا ہوڑا پہلے بھی معلوم ہوتا تھا۔ جو پچھتم میرے لیے کرنا چاہتے تھے وہی پچھٹیں عذرا کے لیے کرنا چاہتے تھے وہی پچھٹیں عذرا کے لیے کررہا ہوں ۔جاؤ! اب صبح ہونے ولای ہے۔کل تک ضرور واپس آجانا شاید ماموں جان تمھارے ساتھ ہی آجانا شاید ماموں جان تمھارے ساتھ ہی آجائیں ۔چلو!۔

بھائی آپ کیا کہہرہے ہیں۔ میں نہیں جاؤں گا!

تعیم اب ضدنه کرو ۔عذرا کوخوش رکھنے کافرض ہم دونوں پر عاید ہوتا ہے۔

بھائی \_\_\_\_\_!

چلو! عبداللّٰدنے ذرا تیور بد کتے ہوئے کہا اور تعیم کابا زو پکڑ کر کمرے سے باہر

..... واستان مجابد ..... نشيم حجازي .....

لےآیا۔

عبداللدوالي آكربار كاواردى من شكركز ارى كے ليے كورا موكيا۔

علی الصباح می الدر قعیم کابیز خالی دی کر اصطبل کی طرف گئی۔عبداللہ وہاں ایسے کھوڑا نظر نہ آیا تو ایسے کھوڑا نظر نہ آیا تو پیشان می موکر کھڑی میں اللہ اللہ کا مطلب بھانے گیا۔ اس نے کہا:

ہاں ہاں کہاں ہےوہ؟

وہ ایک ضروری کام کے لیے باہر گیا ہے۔عبداللہ نے جواب دیا اور پھر پچھ دیر سوچنے کے بعد صابرہ سے سوال کیا۔امی تعیم کی شادی کب ہوگی؟

ا می! میں جا ہتاہوں کہاس کی شادی مجھے سے پہلے ہو!

ای! آپ لیم کولائی کودی ہے؟

بیٹا! مجھےمعلوم ہے کہتم اسے بہت پیار کرتے ہو۔ میں غافل نہیں ہوں۔اس کے لیے بھی کوئی رشتہ تلاش کررہی ہوں ۔خدا کرے کوئی عذراجیسی لڑکی مل جائے۔

ا می عذرا او رفیم بچپن ہی ہے ایک دوسرے کے ساتھی رہے ہیں۔

بإل بيثا!

.....دا ستان مجابد..... نسيم حجازى.....

ا می جان! میں جا ہتا ہوں کہوہ ہمیشہ ا کھٹے رہیں ۔

تمحارامطلب ہے کہ۔۔۔۔۔۔۔!

ہاں، میں جا ہتا ہوں کہ عذرا کی شادی تعیم کے ساتھ کر دی جائے!

صایره نے جران ہور عبداللہ ی طرف دیکھا اور پیارے دونوں ہاتھ اس کے سر پرد کھدیے۔

..... واستان مجابد ..... نشيم حجازي .....

#### ۇ دىسراراستە

شہر بھر ہیں داخل ہوتے ہی تعیم کواس کا ایک ہم متب ملاجس کا نا مطلحہ تھا۔ اس کی زبانی تعیم کومعلوم ہوا کہ شہر کی مسجد ہیں جمعہ کی نماز کے بعد ابن عامر کی صدارت ہیں اور ایک زبر دست جسلہ ہونے والا ہے۔ مسلمان مندھ پر محملہ کرنے والے ہیں اور افواج کی قیادت جم بن قاسم سے سرُ دکی گئی ہے۔ جان بن یوسف بھر ہ کے لوگوں کو افواج ہوا دکی طرف مائل کرنے کا فرض ابن عام کے سرُ دکر کے خودکوفہ کے لوگوں کو نوج ہیں جم دتی کرنے کا فرض سے روائے ہو چکا ہے۔ بھر ہ ہیں شہر میں ابن صادق ، ایک ہم نہا دورو بیش آرا ہوا ہے اور اس کی نثر لیند جماعت کے چندا دی خفیہ خفیہ سندھ کے خلاف اعلان جہا دکی خفیہ خفیہ سندھ کے خلاف اعلان جہا دکی مخالف کر ہے ہیں گئی ہو تھی کے خلاف اعلان جہا دکی مخلف کر ہے ہیں گئی ہوئی کیا جا رہا ہے کے خلاف اعلان جہا دکی مخالف کر ہے ہیں گئی ہوئی کیا جا رہا ہے کے خلاف اعلان جہا دکی مخالف کر ہے ہیں گئی ہوئی کیا جا رہا ہے کہ دیا گئی کے دورو کی محلون کی مورث حال بیدا نہ کردیں۔

تعیم طلحہ کے ساتھ باتیں کرتا ہوا اس کے گھر تک پہنچااور گھوڑے کو وہاں چھوڑ کر دونوں مسجد کی طرف روانہ ہوئے ۔مسجد میں اس دن معمول سے زیا دہ رونق تھی۔

نماز کے بعد اپن عامرتقریر کے لیے ممبر پر کھڑا ہوگیا۔ ابھی وہ کچھ کہنے نہ پایا تھا کہ باہر سے دو ہزار آ دمیوں کی ایک جماعت شور مچاتی ہوئی داخل ہوئی۔ ان کے آگے آگے ایک جمیع میں میں ایک جماعت شور مچاتی ہوئی داخل ہوئی۔ ان کے آگے آگے ایک جمیع شخص سیاہ رنگ کا جبہ پہنے ہوئے تھا۔ اس کے مر پر سفید محمامہ اور گلے میں موتیوں کا بیش قیمت ہار لٹک رہا تھا۔ طلحہ نے نووار دکی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ دیکھیے۔ وہ اپن صادت ہے، مجھے ڈر ہے کہ وہ جلسے میں ضرور کوئی ہنگامہ ہیں اگرے گا۔

..... واستان مجابد ..... نشيم حجازى .....

ابنِ صادق تعیم سے چندگز کے فاصلے پر بیٹھ گیا اوراس کی دیکھا دیکھی پیچھے آنے والی جماعت بھی إدھراُ دھرد کیچکر بیٹھ گئی۔

ابن عامرنے ان لوگوں کے خاموشی ہے بیٹھ جانے کا انتظار کیا اور ہا لآخراینی تقریر شروع کی: فدامانِ رسول کے غیور بیٹو! وُنیا گزشتہ اسی یا نوے برس میں ہارے آباؤ اجدا دی غیرت و شجاعت ،عبر واستقلال، جبر وسطوت کا امتحان کر چکی ہے۔اس زمانے میں جمنے دنیا کی بروی سے بروی طالتوں کامقابلہ کیاہے۔برے بڑے جابراور مغرور با دشاہوں کو نیجا دکھایا۔ ہمارے اقبال کی واستانیں اس وقت ے شروع ہوتی ہیں جب کہ گفر کی آندھیاں شنع رسالت کے پروانوں کوننا کر دینے كى نىيت سے مدين كى چارد بواري كى طرف براھ دى تھيں اور ہو تين سوتيرہ فدايان رسول معلی اسلام کوائے مقدل فون سے شاوات کرنے کی نبیت سے کفارے تیروں ، نیز وں اور تکواروں کے سامنے سینہ لیں ہو گرکھڑے ہو گئے تتھے۔اس عظیم گئے کے بعد ہیم تو حید کاپر چم اُٹھا کر کفر کے تعا قب میں نکلے اور دنیا کے مختلف گوشوں میں پھیل گئے کیکن ابھی تک اس وسیعے زمین پر بہت سے خطےایسے ہیں جہاں ابھی تک خدا کا ہ خری پیغام نہیں پہنچا۔ ہمارا بیفرض ہے کہ ہم اینے آ قاومولا کا پیغام دنیا کے ہر ملک میں پہنچا دیں اور جو قانون وہ اپنے ساتھ لائے تھے، دُنیا کے تمام انسانوں پر نافذ کر دیں۔ کیونکہ یہی وہ قانون ہے جس کی بدولت دنیا کی کمزور اور طافت وراقوام مسا دات کے ایک وسیعے دائر ہ میں لائی جاسکتی ہیں۔جس کی بدولت مظلوم و ہے کس انسانا ہے کھوئے ہوئے حقوق واپس لے سکتے ہیں۔

تاریخ شاہد ہے کہ آج تک دُنیا میں جو طاقتیں عظیم الشان اور عالم گیر قانون کے مقابلے میں اُٹھیں کچل دی گئیں ۔ ..... دا ستان مجابد..... نشيم حجازي.....

مسلمانو! میں جران ہوں کہ سندھ کے راجہ کو ہمارے غیرت کے امتحان کی جرات کیونکر ہوئی ؟اس نے یہ کیسے بچھایا کہ سلمان خانہ جگیوں کے باعث اس قدر کر ورہو گئے ہیں کہ وہ اپنی ہُو بیٹیوں کی تو ہیں خاموثی سے ہر داشت کرلیں گے۔ کم اہدو! تمھاری غیرت کے امتحان کا وقت ہے۔ میر المطلب یہ نہیں کہ تم اپنے دل میں انقام کا جذبہ لے کر اُٹھو۔ ہم سندھ کے راجہ کو معاف کر سکتے ہیں لیکن ہم اسلام مساوات کے علم ہر دارہ ہو کر ہندوستان کی مظلوم تو موں یہ اس کی استبدا دی حکومت گوارانہیں کہ سندھ کے لاکھوں انسانوں کوقید کر سے تاہیں سندھ کے لاکھوں انسانوں کوقید کر سے ایک سندھ کے لاکھوں انسانوں کوقید کر سے بین سندھ کے لاکھوں انسانوں کو بیندوں کی دعوت دی ہے۔

مجاہدو الله والحراق کے نقارے بھات کی مدورتک تختی جاوا

ابن عاری تقریر انجی ختم نہیں ہوئی تھی کہائی صادق اپنی جگہ ہے اُٹھااور بلند اواز میں پُکا را:

مسلمانو! میں ابن عامر کواپنا بزرگ خیال کرتا ہوں، مجھے ان کے خلوص پر کوئی شبہ نہیں لیکن میں اس بات پر افسوس کے بغیر نہیں رہ سکتا کہ ایسا نیک سیرت انسان مجھی حجاج بن یوسف جیسے ہوں پرست انسان کا آلہ کا ربن کرتمہا رے سامنے امن عالم کوتہہ و بالا کرنے کی خطر ناک تجاویز پیش کررہا ہے۔

حجاج بن یوسف کے گزشتہ مظالم کی وجہ سے اہل بھر ہ کی اکثریت اس کے خلاف تھی وہ مدت سے کسی ایسے شخص کے متلاشی تھے جس میں علی الاعلان اس کے خلاف کچھے کہنے کی جرات ہو۔وہ حیران ہوکراپن صادق کی طرف دیکھنے لگے۔ ..... واستان محابد ..... تشيم حجازى .....

ابن عامر پچھ کہنا چاہتے تھے لیکن ابن صادق کی بلند آواز کے سامنے اس کی خیف آواز دب کررہ گئی۔

اوگوا ان نتو حات پر حکومت مسل ملک گیری اور مال غنیمت کی ہوں کے سوا کسی اور نیت ہے آ مادہ نہیں کرتی لیکن فرا شخدے دل ہے سوچو کہ ملک گیری اور مال غنیمت کی اس ہوں کے باعث کتنی جانیں قربان کی گئیں گئے ہے بہتم اور کتنی عور تیں بیوہ ہو کیل دین نے اپنی آ تکھوں سے تر کتان کے میدانوں بین تحصارے نوجوان بھا نیوں، بیٹوں کی بڑا روں لاشیل ہے گورو کفن پڑی دیکھی ہیں۔ بیس نے زخیوں کور کی بڑا روں لاشیل ہے گورو کفن پڑی دیکھی ہیں۔ بیس نے زخیوں کور کی بڑا روں لاشیل ہے گورو کفن پڑی دیکھی ہیں۔ بیس نے کر چور ہوگیا ہوں کو سلانوں کا خون اس فلاوا رزان نہیں کر جانی بن یوسف کے نام کی شرت کے کیے اس مے ورقی نے بہایا جائے کے مطاب نوا بین جہا دکی مخالفت نہیں کرتا، کی شرت کے کیا تی اس خور ہیں جہا دکی اس کیے شرور شھی کہ بم کمز ورشے لیکن بیضر ورکھوں گا کہ ابتداء میں جمیل جہا دکی اس کیے شرور شھی کہ بم کمز ورشے اور کفار جمیں معا دیے پر کمر بستہ تھے۔اب بم طاقتور ہیں۔ جمیں کسی دُخمن کا خطرہ خبیس ۔اب جمیل کرنا جائیے۔

مسلمانو! جوجنگیں حجاج کی ہو**ں ملک گیری کے تحت** کڑی جارہی ہیں۔ انہیں لفظ جہا دکے ساتھ دُور کے لگا وُ بھی نہیں ہوسکتا۔

حاضرین کوائن صادق کے الفاظ سے متاثر ہوتے دیکھ کرائن عامر نے بلند آواز میں کہا: مسلمانو! مجھے معلوم نہ تھا کہ ابھی تک ایسے فتنہ پر دراز لوگ موجود ہیں جو۔۔

ابن صادق نے ابن عامر كافقر و بوران مونے ديا اور بلند آواز سے كہا:

..... دا ستان مجابد..... نسيم حجازي.....

لوگو! مجھے یہ بات کہتے ہوئے شرم محسوں ہوتی ہے کہ اس عامر جیسامعز زشخص بھی حجاج بن یوسف کے جاسوسوں میں شامل ہے۔

حجان کے جاسوس کو باہر نکال دو! اسن صادق کے ایک ساتھی نے کہا۔

ابن صادق کا بیر بہ کا میاب نابت ہوا۔ بیض لوگوں نے ہے ای کا جاسوں ، کہدر چلانا نزوی کیا اوراین عامر راتو بین آمیز آوازیں کئے گے۔
این عامر کا ایک شاگر وضبط نہ کر سکا اور اس نے ایک فخص کے منہ پرشفین استاد کے متعلق تو بین آمیز الفاظ من کے عظر دے مارائی پر مسجد یکی مہوگیا ۔ لوگ ایک دوسر اسے تھنٹر دیے مارائی پر مسجد یکی مہوگیا ۔ لوگ ایک دوسر اسے تھنٹر دیں تھنٹر دیں ایک دوسر اسے تھنٹر کی تھا ہوگئے ۔

محدین قائم محت اصطراب کی حالت میں تھا۔ اس کاباتھ بار بارتلوارے تبضے تک جاتالیکن اُستاد کے اشار سے اور مجد سے احرام سے حاموش رہا۔

اس نازک صورت حال میں تعیم جوم کو چرتا ہوا آگے بر طاور اس نے منبر پر کھڑے ہوکر بلند اور شیریں آواز میں قر آن کریم کی تلاوت شروع کردی قر آن کے الفاظ نے لوگوں کے دلوں پر سحر طاری کر دیا اور وہ ایک دوسرے کو خاموشی کی تلقین کرنے گئے۔ اپن صادق، جواس جلسلہ کونا کام بنانے کا ارادہ کرکے آیا تھا، چاہتا تھا کہ ایک بار پھر ہنگامہ بریا ہو جائے ، لیکن قر آن کی تلاوت پرعوام کے جذبات کا لحاظ اور اپنی جان کے خطرے سے خاموش رہا۔ تعیم نے لوگوں کے خاموش ہوجائے پرتقر بریشروع کی:

بھرہ کے بدقسمت انسا نو! خدا کے قبر سے ڈرواورسوچو کہم کہاں کھڑے ہو اور کیا کہدرہے ہو۔افسوس! جن مساجد کی قبیر کے لیے تمہارے آبا وُ اجدادخون اور .....دا ستان مجاهد..... نشيم حجازي .....

ہڈیاں پیش کرتے تھے۔آج تم ان کے اندر داخل ہو کربھی فتنے پیدا کرنے سے باز نہیں آتے۔

تعیم کے ان الفاظ نے مسجد میں سکون پیدا کر دیا۔اس نے آواز کو ذرامغموم بناتے ہوئے کہا:

یہ وہ جگہ ہے جہاں تھارے آبا و اجدا دفد م رکھتے ہی خوف خدا سے کانپ اُٹھا کرتے تھے۔ جہاں داخل ہونے سے بہلے وہ دنیا کی تمام آلا آشوں سے کناہ کشہو جہاں داخل ہونے سے بہلے وہ دنیا کی تمام آلا آشوں سے کناہ کشہو جہاں کے جار دست انقلاب کیونکر آگیا۔ بھے یعین جین آبا کے تھا را ایمان اُٹٹا کر ور ہوچکا ہے تم خدااور رسول آبا کی عشق میں جان کی بازی لگا دھے والے جاہدوں کی اولا دہو تھا رے دل میں اس بات کا احساس کو گی دن ایمان آبا کی احداد کو مند دکھانا ہے۔ تمہیں ایسی ولیل حرکات کی اجازت ہر گر نہیں وسیسا میں جانتا ہوں کہتم میں یہ جُرات بیدا کرنے والاکوئی اور ہے۔

ابن صادق چوکنا ہوگیا۔لوگ اس کی طرف مُڑ کر دیکھ رہے تھے۔اس نے وفت کی نزا کت کومحسوں کرتے ہوئے سامعین کے دلوں سے تعیم کے الفاظ کا اثر زائل کرنا چاہا۔وہ چلایا:

لوگوایہ بھی حجاج کا جاسوس ہے۔اسے باہر نکال دو!

وہ آگے کچھ کہنا چا ہتا تھا کہ قیم نے غصے سے کا نیتی ہوئی آواز بلند کی:

میں حجاج کا جاسوں مہی الیکن اسلام کاغدار جیس ،بصرہ کے بدنصیب لوگو!

..... واستان مجابد ..... نسيم حجازي .....

تم نے اس شخص کی زبان سے سُنا کہ جمیں جہادگی اس وقت ضرورت تھی جب ہم کمزور شخص کی زبان سے سُنا کہ جمیں جہادگی اس وقت ضرورت تھی جب ہم کمزور شخص کی نہ ہوارا خون جوش میں نہ آیا۔ تم میں سے سی نے بیانہ سوچا کے قرون اولیٰ کا ہر مسلمان طاقت، صبر واستقلال کے لحاظ سے ہمارے زمانے کے تمام مسلمانوں پر فوقیت رکھتا تھا۔

تعیم کے الفاظ سے لوگ بہت متاثر ہوئے ۔ کسی نے اللہ اکبر کانعرہ لگایا اور دوسروں نے اللہ اکبر کانعرہ لگایا اور دوسروں نے اس کی تقلید کی ۔ بعض نے مُڑ مُڑ کرابن صادق کی طرف دیکھا اور دنی زبان سے ملامت شروع کر دی ۔ تعیم نے تقریر جاری رکھتے ہوئے کہا:

ربی سے مصد میں روں میں جان و مال اور دنیا کی تمام آسائشیں قربان کر دوستواور بزرگوا بخد اکی راہ میں جان و مال اور دنیا کی تمام آسائشیں قربان کر دینے والے مجاہدوں پر مُلک گیری اور مال غنیمت کی ہوس کا الزام لگانا نا انصافی ہے۔اگر انہیں دنیا کی ہوس ہوتی تو تم سر فروثی کاوہ جذبہ ندد کیکھتے جُوشھی بھر بے سرو سامان مجاہدوں کو کفار کی لاتعدادا فواج کے سامنے سینہ سیر ہونے پر آمادہ کر دیتا تھا۔ اگر وہ حکومت کے بھو کے ہوتے تو مفتوح قوموں کومساوی حقوتی نددیتے اور آج بھی ہم میں ہی کوئی الیانہیں جو جہا د پر شہادت کی بجائے مال غنیمت کا ارا دہ لے جاتا

..... واستان مجابد..... نشيم حجازي....

ہے۔ مجاہد حکومت سے بے نیاز ہے لیکن خداکی راہ میں سب پھر قربان کر دیے والوں کے لیے دنیا میں ہر لحاظ سے سر بلندر بہنا، تبجب خیز نہیں ۔ سلطنت مجاہد کے فقر کا جزو لازم ہے۔ مسلما نو! جارے ماضی کی تاریخ کے صفحات اگر صدیق اکبڑ کے ایمان اور خلوص کے جمروں سے لبر بیز بین تو عبداللہ بن ابی کی منافقت کی داستانوں ایمان اور خلوص کے جمروں سے لبر بیز بین تو عبداللہ بن ابی کی منافقت کی داستانوں سے بھی خالی نہیں۔ صدیق کے قش قدم پر چلنے والوں کی زندگی کا مقصد ہمیشہ اسلام کی ترقی کی راہ میں کی سر بلندی تھا اور عبداللہ بن ابی کے جانسین ہمیشہ اسلام کی ترقی کی راہ میں روڑے اٹھا تے رہے ہیں۔ لیکن نتیجہ کیا کلا؟ میں عبداللہ بن ابی کے اس جانشین میں عبداللہ بن ابی کے اس جانشین سے بو چھتا ہوں؟

ابن صادق کی حالت اس گیدڑی جی جیسے چاروں طرف شکاریوں نے گھیر رکھاہو۔اس کو یقین ہو چا تھا کہ یہ جادو بیان توجوان چنداورالفاظ کے بعدتمام مجمع کواس کے خلاف مشتعل کردے گا۔ آپ نے اوھراُدھر دیکھا ورلوگوں کوحوصلا شکن نگاہیں دیکھ کر چیچے کھسکنے لگا۔ سی نہ کہا۔ منافق جا تا ہے پکڑو! اور کئی نوجوان پڑو پکڑو پکڑو بکتے ہوئے اس پرٹوٹ پڑے۔اس کے ساتھیوں نے اسے چھڑانے کی کوشش کی لیکن جوم کے آگے بس نہ چلا۔ سی نے اسے دھکا دیا اور کسی نے چھڑ رسید کوشش کی لیکن جوم کے آگے بس نہ چلا۔ سی نے اسے دھکا دیا اور بردی مشکل سے اس کی جھڑوائی ۔

ابن صادق اپنے مداحوں کے دست شفقت سے آزاد ہوتے ہی سر پر پاؤں رکھ کر بھاگا۔ چند من چلے نوجوانوں نے شکار جاتا دیکھ رک اس کا تعاقب کرنا چاہا لیکن محمد بن قاسم نے انہیں روک دیا۔ ابن صادق کی جماعت کے آدمی کیے بعد دیگرے مسجدسے باہرنکل گئے۔ لوگ پھر خاموش ہوکر نعیم کی طرف متوجہ ہوئے اور ..... واستان مجابد..... نسيم حجازي....

# اس نے تقر ریشروع کی:

اس دنیا میں جہاں ہر ذرے کواپنے قیام کے لیے دوسرے ذروں کی ٹھوکروں
کا جواب ٹھوکروں سے دینا پڑتا ہے۔ ایک مسلمان کے لیے جہادا یک اہم ترین
فرض ہے۔ دنیا کوامن کا گھر بنانے کے لیے ضرور ری ہے کہ گفر کا آتش کدہ ٹھنڈا کر
دیا جائے۔

بدرونین، قاربید، برموک اوراجنادین کی زرم گامون میں ہمارے اسلاف کی تعبیر بیں کفر کی آگر میں جلاموے بیش انسانوں کی چیوں کا جواب تعبیں۔ اور اس بیش مرسیدہ آتا ہوئے بیش میں ملاحظ کے میدانوں کی جو کارشندے کے اس جنرار ہوئے میں ایس بیش کی فریادشن کے موجوسندھ کے راجہ کی تید میں ہے۔ میں میں شدھ کی ستارت دیتا ہوں۔

نجاہد خُدا کی تلوار ہے۔ جوگر دن اس کے سامنے اکڑے گی، کٹ کررہ جائے گی۔ سندھ کے مغرور راجہ نے شخصیں اپنی تلوار کی تیزی اور بازو کی قوت آز مانے کی دعوت دی ہے۔

مجاہدو! اُتھو، اور ثابت کر دو کہ ابھی تمھاری رگوں میں شہسوار ان عرب کاخون منجمد نہیں ہوا۔ ایک طرف خداوند کریم تمھارے جذبہ جہاد اور دوسری طرف دنیا تمھاری غیرت کا امتحان لیما چاہتی ہے، کیاتم اس امتحان کے لیے تیارہو؟

ہم تیار ہیں۔ہم تیار ہیں۔بوڑھےاور جوان فلک شگاف نعروں سے کم س مجاہد کی آواز پر لبیک کہدرہے تھے۔

تعیم نے بوڑھے اُستاد کی طرف دیکھا۔اس کے ہونٹوں پرمسکراہٹ تھی اور انٹزیٹ مڈیش دوم مال 2006 www.Nayaab.Net ..... واستان مجابد..... نسيم حجازي....

آنکھوں میں مسرت کے آنسو چھلک رہے تھے۔ ابنِ عامر نے دوبارہ اُٹھ کر مخضری تقریر کے بعد بھرتی کے لیے نام پیش کرنے والوں کوضروری ہدایات دیں اور بیہ جلسہ برخاست ہوا۔

(r)

رات کے وقت محمد بن قاسم کے ہال این عامر ، حید اقیم اور شرکے چندمعز زین دن کے اوقات پر تبرہ کر رہے تھے۔ نعیم اس دن نہ صرف بھرہ کے نوجوانوں کو اپنا گرویدہ بنا چکا تھا۔ بلکہ وہ عمر رسیدہ لوگ بھی اس کی جرات کی داددے رہے تھے۔ ابن عامر اپنے ہونہار شاگر دکواچھی طرح جانتا تھا۔اےمعلوم تھا کہ اس کے دل میں خطرنا کے سے خطرنا کے خادیا سے کا خندہ پیٹانی سے مقابلہ کرنے کے جوہر بدرجہ اتم موجود ہے لیکن آج جو کچھیم نے کیاوہ اس کی فوقعات ہے کہیں زیادہ تھا۔سعید ی خوشی کا بھی کوئی ٹھکا نہ ہ تھا۔وہ ہار ہار گو جوان بھانچے کی طرف دیکھتا اور ہا ہراس کی منہ سے تعیم کے لیے درازی عمر کی وُعا ئیں نکلتیں ۔تقریر کے بعداس نے تعیم کی حوصلہ افز ائی کے کیے سب سے پہلے اپنا نام پیش کیا تھا اور مکتب میں اُس کی اشد ضرورت کے باوجودابن عامر اسے لشکر کا ساتھ دینے کی اجازت دے چکا تھا۔ بذات ِخوداینِ عامر کے نحیف با زووک میں تلوارا ٹھانے کی طافت نکھی۔تا ہماس نے اینے ہونہارشاگر دمجد بن قاسم اور قعیم کا ساتھ دینے کا ارا دہ ظاہر کیا۔لیکن بصر ہ کے لوگوں نے اس بات کی مخالفت کی اورا بیب زبان ہو کر کہا۔مدرسہ میں آپ کی خد مات کی زیادہ ضرورت ہے۔اہل بصرہ سعید کو بھی رو کنا جائے تھے لیکن محمد بن قاسم نے ہراول کی قیادت کے لیے ایک تجربہ کارجر نیل کی ضرورت محسوں کرتے ہوئے اسے اپنے ساتھ شامل کرلیا۔

..... دا ستان مجابد..... نسيم حجازي.....

تعیم کو ہرلیحہ ایک منزل سے قریب اور ایک منزل سے دور لے جارہا تھا۔وہ سر جھکائے حاضر پن مجلس کی گفتگوسُن رہا تھا۔ اپن عامر حسبِ عادت قرون اولی میں کفرواسلام کی زبر دست جنگوں کے واقعات بیان کررہے تھے۔

کسی نے بارہ سے دستک دی محرین قاسم کے غلام نے دروازہ کھولا۔ ایک عمر رسیدہ عرب جس کی جو یہ تک سفید ہو چی تھیں۔ ایک ہاتھ میں گھڑی اُٹھائے اور دوسر سے میں عصابھا ہے واغل ہوا۔ اس کے چہر پر بُرانے زخموں کے سنا نات ظاہر کررہ ہے تھے کہ وہ کی زمانے میں تلواروں اور نیزوں سے کھیل چکا ہے۔ این عامر سے بیچان کر اُٹھا اور ایک قدم آگے براحا کر ان سے مصافحہ کیا۔ بوڑھے نے کرورا واز اُٹر کی بہا ہ کہ ایک بیا تھیں کہ آپ یہاں آگے ہوئے ہیں۔

بوڑھاابن عامر کے قریب بیٹھ گیا۔

آپ نے بہت تکلیف اُٹھائی، بیٹھے۔

ابن عامر نے کہا۔ بڑی مدت کے بعد آپ کی زیارت نصیب ہوئی۔ کہیے گئے۔ آنا ہوا؟ بوڑھے نے کہا۔ مجھے آج کسی نے متجد کے واقعات بتائے تھے۔ میں اس نوجوان کا متلاثی ہوں جس کی ہمت کے گیت آج بھرہ کے بچے بوڑھے سب گا رہے ہیں۔ مجھے میہ بیتہ چلاتھا کہ وہ عبدالرحمٰن کا بیٹا ہے۔عبدالرحمٰن کا بات میر ابہت بہترین دوست تھا۔ اگر آپ کو وہ لڑکا ملے تو میری طرف سے اسے یہ چند چیزیں پیش کر دیں!

بوڑھے نے بیہ کہہ کر گھڑی کھولی اور کہا۔ پرسوں تر کستان سے خبر آئی تھی کی

.....داستان مجامد ..... نشيم حجازى .....

عبيده شهيد ہو چکاہے۔

### عبيده كون! آپ كالونا؟ ابن عامر فيسوال كيا\_

ہاں وہی! گھرپراس کی میتلوا راور زرہ فالتو پڑی تھے اب میرے گھرانے میں ان چیز وں کاحق ادا کرنے والا کوئی نہیں۔ اس کیے میں چاہتا ہوں کہ میہ سی مجاہد ک مذرکر دی جائیں۔

این عامر فی فیم کی طرف دیکھا۔ وہ اس کا مطلب مجھ کر اُٹھا اور بوڑھے کے قریب آکر بیٹھے ہوئے اور بوڑھے کے قریب آکر بیٹھے ہوئے بولائے میں آگر بیٹھے ہوئے بولائے میں آگر بیٹھ کے ایک تاری استعمال کروں گا۔ آپ میر سے کیے دُعا کریں! سکانو آپ میر سے کیے دُعا کریں!

آ دھی رائے گے تی میں ایک کے ایک اور اور کا اور اور کا اینے اسے کھروں کو چل دیے اپنیم نے اپنے مامول کے ساتھ جا تاجا بالیان جزین قاسم نے اسے روک لیا۔

محد بن قاسم سے اصرار پر سعید نے تعیم کوہ ہیں گھہر نے کی اجازت دے دی۔ ابن عامر اور سعید کورُخصت کرنے لے لیے تعیم اور محد بن قاسم گھر سے باہر نکلے اور کچھ دُور ان کے ساتھ گئے۔ سعید کو ابھی تک تعیم کے ساتھ گھر کے متعلق کوئی بات کرنے کاموقع نہیں ملاتھا۔ اس نے چلتے چلتے رُک کرسوال کریا۔:

# تعیم! گریرخیریت ہے؟

ہاں ماموں جان،وہ تمام بخیریت ہیں۔امی جان۔۔۔۔! نعیم آگے پچھ کہنا چاہتا تھا۔اس نے خط نکالنے کے خیال سے جیب میں ہاتھ ڈالا۔لیکن پچھ ہوچ کر خالی ہاتھ جیب سے نکال لیا۔ واستان مجابد ..... نشيم حجازي .....

مإل بمشيره كيا كهتى تحييں \_؟

وه آپ کوسلام کهتی تھیں ماموں جان!

ہاتی رات تعیم نے بستر پر کروٹیں بدلتے گزار دی۔ صبح سے پچھ دیر پہلے آکھ لگ گئ۔خواب میں اُس نے دیکھا کیوہ ستی کے خلستانوں کی دلفریب نضاؤں میں محبت کے نغمے بیدار کرنے والی محبورتہ سے کوسول ڈور سندھ کے وسیع میدانوں میں جنگ کے بصیا تک مناظر کے سامنے کھڑا ہے۔

ا گلے دن تھیم فوج کے ساتھ ایک سالاری مشیت سے روائد ہوگیا۔ وہ ہرقدم

پر آرزوؤں کی پُرانی بہتی کوروند تا اور استگوں کی نئی دنیا بیدار کرتا ہوا آگے بر صور ہا
ضا۔ شام سے بچھ در پہلے سنگر ایک او نئے ٹیلے پر سے گور درہا تھا۔ اس مقام سے
وہ مخلستان جس کی چھاؤں میں ہور تدگی ہے بہترین سائس لے چکا تھا۔ نظر آنے
لگا۔ اس کی جوان اور معصوم امیدوں کی بستی راستے سے فقط دوکوں کے فاصلہ پرایک
طرف کوتھی۔ جی میں آیا کہ گھوڑے کو سر بیٹ چھوڑ کر ایک با راس صھر ائی مورسے
چند الوداعی با تیں کہ بین آئے لیکن مجاہد کا ضمیر ان اطیف خیالات پر غالب آسے۔
اُس نے جیب سے خط نکا لاپڑ ھاور پھر جیب میں ڈال لیا۔

(m)

گھر میں عبداللہ اور تعیم کی آخری گفتگوسُن کر لینے کے بعد عذرا کی خوشی کا اندازہ کرنا ذرامشکل تھا۔اس کی روح مسرت کے ساتویں آسان پر رقص کر رہی تھی۔ساری رات جاگئے کے باوجوداس کاچہرہ معمول سے زیادہ بیثاش تھا۔مایوی کے آگ میں جلنے کے باوجوداس کاچہرہ معمول سے زیادہ بیثاش تھا۔مایوی کے آگ میں جلنے کے بعد مخلِ امید کا یک سرسبز ہوجانا قدرت کا سب سے برا

..... واستان مجابد ..... نشيم تحازي .....

احسان تھا۔

عذرا آج عبداللہ کے احسان کے بوجھ تلے دبی جار ہی تھی اوراگراس مسرت میں کوئی خیال رخنہ اندازی کررہا تھا تو بیتھا کہ بیخوشی عبداللہ کی شرمندہ احسان تھی۔ و ہسوچی تھی کہ عبداللہ کا بیا یار فقط تعیم کے لیے نہ تھا بلکہان دونوں کے لیے تھا۔اس ی محبت کس قدر بے لوٹ تھی ہاں کے دل کو کس قدر صدمہ پہنچا ہوگا؟ کاش وہ اسے سے صدمہ ندیج بنچاتی گاش اسے قعیم سے اس قدر تعجب ندھوتی اوروہ عبداللد کادل نەنۇ ژنى \_ا يىلىخىيالات سے مچىلتا ہوا دل بىيھ جا تالىكن دل كے سازىرغم كى بلكى بلكى تا نیں سرت کے راک کے زیرو بم میں دب کررہ جاتیں۔

عذرا كاخيال ففال فيم تنام مع يملي والبس أجائع كالأس نے انتظار كا دن یر ی مشکل سے کا ٹارٹ اس کی لیکن فیم واپٹن نیا آیا۔ جب شام کا دھند لگا شب کی تاریکی میں تبدیل ہونے لگا اور آسان کی روائے سیاہ پر تا روں کےموتی جگمگانے کگے۔عذرا کی بے چینی بڑھنے لگی۔آدھی رات گز رگئی تو عذرا شبغم کو صبح امید کا سہارا دے کر کروٹیں لیتی ہوئی سوگئی۔دوسرا دن اس نے زیادہ بے چینی ہے گز ارا اورآنے والی رات گزشتہ رات سے زیا دہ طویل نظر آئی۔

صبح گزری،شام آئی،لیکن قیم واپس نه آیا شام کے وقت عذرا گھر سے نکلی اور کچھ فاصلے پر ایک ٹیلے پر چڑھ کرنعیم کی راہ دیکھنے لگی۔بھرہ کے رائتے پر ہر بار تھوڑی بہت گر داُ ڑنے پر تعیم کی آمد کاشک ہوتالیکن ہر با ربیوہم غلط ثابت ہونے پر وہ دھڑ کتے ہوئے دل پر ہاتھ رکھ کررہ جاتی۔اونٹو ں اور گھوڑوں پر کئی سوارگز رے۔ ہرسوار دُورا ہے اسے تعیم نظر آتا کیکن قریب ہے دیکھنے پر وہ اپنا سا منہ لے کر رہ جاتی۔شام کی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ چرواہے اپنے گھروں کوواپس آرہے تھے۔ الترنيك الأيشن دوم مال 2006

.....دا ستان مجامد ..... نشيم حجازى .....

درختوں پر چپچہانے والے پرندے اپنے ہم جنسوں کوشب کی آمد کا پیغام سُنا رہے تھے۔عذرا گھر کی طرف لوٹنے کا ارادہ کررہی تھی۔ کہ پیچھے سے کسی کے پاؤں کی آہٹ سُنائی دی۔ مُڑ کر دیکھا تو عبداللہ آرہا تھا۔عذرانے حیا اور ندامت سے آپھیں جُھکالیں عبداللہ چندقدم آگے بڑھااور بولا:

عذرا گھر چلو فکرند کرووہ جلد آجا ہے گا بھر ہ میں کئی بڑے آدی اس کے دوست ہیں کئی بڑے آدی اس کے دوست ہیں کئی بڑے

عذرا کچھ کیے بغیر کھر کی طرف چل دی۔انگلے دن بھرہ ہے ایک آ دی آیا اور اس کی زبانی معلوم ہوا کہ لیم سندھ کی طرف روائد ہو چکا ہے۔ پیجر موصول ہونے پر صابره عبدالتداورعذ راكول مين يخ خيالات بيدا هوئ عصابره اورعبدالتدكوشك كراركاس ى خودوارى في جانى كالحيال مند مونا كوارانيين كيا-عذرا ك شكوك ان سے مختلف متھے۔عبداللہ کے بیالفاظ کہ بھرہ میں ٹی بڑے بڑے آ دی اس کے دوست ہیں ۔کسی نے زبر دستی روک لیا ہو گا۔اس کے دل پر گہرا اثر پیدا کر چکے تتھے۔وہ بارباراپنے دل سے میے ہتی تعیم کے حسن اور بہادری کی شہرت نے بڑے بڑھے آ دمیوں کوا**س کا گرویدہ بنالیا ہو گا۔وہ اس سے تعلقات پید**ا کرنا اپنے کیے باعثِ فخر خیال کرتے ہوں گے۔ بصرہ میں شاید ہزاروں حسین اور عالی نسب لڑ کیاں اس پر فنداہوں گی۔ آخر مجھ میں ایسی کونسی خوبی ہے جواسے سی اور کا ہوجانے ہے منع کرسکتی ہے۔اگر اسے ضرور جہا دیر جانا تھانو مجھ سے ل کو کیوں نہ گیا۔! آخر گھر میں کون تھا جواہے اس کا رخیر ہے روکتا۔ شاید بستی میں اس کے پریشان رہنے کی وجہ میں نتھی۔ہوسکتاہےوہ کسی اور کے ساتھ محبت جوڑ چکا ہو۔کیکن نہیں! یہ بھی نہیں ہوسکتا فعیم میرانعیم \_\_\_\_ابیانہیں ۔وہ مجھے دھو کنہیں دےسکتااو راگر دے

..... دا ستان مجابد..... نشيم حجازى.....

بھی تو مجھے گلہ کرنے کا کیاحق ہے۔

(r)

اس زمانے میں دبیل سندھ کا ایک مشہور شہر تھا۔ سندھ کے راجہ کوشہر کی چار دیواری پراتنا بھروسہ تھا کہ میدان میں نکل کرمقابلہ کرنے کے بجائے اپنی ہے شار افواج کے ساتھ شہر کا اندر بناہ گرئیں ہوگیا۔ بھر ان قاسم نے شہر کا محاصرہ کر کے مجین سے بیٹر پر سانے شروع کیے لیکن کی دنوں کی شخت محت کے باوجود مسلمان شہر پناہ تو ڑنے میں کامیاب نہ ہوئے۔ آخرا لیک دن ایک بھاری بھر بُدھ کے ایک مندر پر آگر اور اس کا شہر کی گنبر کو گئوئے ہوگی ہوگیا۔ اس بنت کے ٹواٹ جائے کو داجہ داہر نے اپنی مندر پر آگر اور اس کا شہر کی گئوئے ہوئے برحوالی ہوگیا ور دائت کے وقت اپنی فوج کے بی بُرا شکون خیال کرتے ہوئے برحوالی ہوگیا ور دائت کے وقت اپنی فوج کے ساتھ بھاگ نکا اور پر ہمن آباد بھی کے گرد گیا۔ دبیل کی نئے کے بعد محمد بن قاسم نیرون کی طرف بڑھا۔ نیرون کے باشندوں نے لڑائی سے بہلے ہی ہتھیا رڈال دیے۔

نیرون پر قبضہ کرنے کے بعد محمد بن قاسمؓ نے بھروچ اور سیوستان کے مشہور قلع فتح کیے راجہ داہر نے برہمن آباد بھنچ کر چاروں طرف ہرکارے دوڑائے اور ہاتی ہندوستان کے راجوں مہاراجوں سے مد دطلب کی ۔اس کی اپیل پر دوسو ہاتھوں کے علاوہ تقریباً بچاس ہزار سواراور کئی پیا دہ سے مزید جمع ہوگئے ۔راجہ داہراس لشکر جرار کے ساتھ برہمن آباد سے باہر لکلا۔اور دریائے سندھ کے کنارے ایک وسیع میدان میں پڑاؤڈ ال کر حمد بن قاسم کی آمد کا انتظار کرنے لگا۔

محرین قاسمؓ نے کشتیوں کائیل بن اکر دریائے سندھ کوعبور کیااور ۹ اجون الکے ء

..... وأستان مجابد..... نسيم حجازى.....

کی شام محمد بن قاسم کی نوح نے راجہ کی قیام گاہ سے دوکوں فاصلے پر پڑاؤ ڈالا علی الصباح ایک طرف سے اللہ اکبری صدا الصباح ایک طرف نانوس اور گھنٹوں کی آواز اور دوسری طرف سے اللہ اکبری صدا بلند ہوئی اور دونوں شکر اپنے اپنے ملک کے جنگی قواعد کے مطابق منظم ہوکر ایک دوسرے کی طرف بڑھے۔

محدین قاسم نے نوج کو پانچ پانچ سوے در ہتوں میں تقسیم کرے پیش قدمی کا تھم دیا۔اورسندھ کی فوج کے ہراول میں دوسو ہاتھی چنگھاڑتے ہوئے آگے بڑھے اورمسلمانوں کے گھوڑے بدک کر پیچھے بٹنے لگے محمد بن قائم نے بید دیکھ کرنوج کو تير برسانے كا تحكم ديا \_ايك باتھي مسلمانوں كاصفيل روندتا ہوا آگے برط صربا تھا مجمہ بن قاسمٌ في الرائع لقا بلي كم لية أسل الم كور س اُتر ااورا کے برو صرباتھی کی مونٹر کاٹ ڈالی ۔ تعیم اور سعید نے اس کی تقلید کی اور دو اور ہاتھیوں کی سونڈیں کا ہے ڈاکیں۔ زخم خوردہ ہاتھی واپس مُڑے اوراینی نوجوں کو روندتے ہوئے نکل گئے۔ باقی ہاتھی تیروں کی بارش میں آگے ندبر صصکے اورزخی ہو ہوکرسندھ کے فشکر کی صفیں درہم برہم کرنے گے۔اس موقع کو غنیمت جان کر حمد بن قاسمٌ نے اگلی صفوں کوآگے بڑھنے اور پچھلے دستوں کو چکر کاٹ کر ڈھٹمن کو تین اطراف ہے گھیر لینے کا تھم دیا۔مسلمانوں کے جان نو ڑھلے نے وُتمن کی فوج کے یاوُں اً کھاڑ دیے۔سعید چند جاں فروشوں کے ساتھ حریف کی شفیں تو ڑتا ہوا قلب لِشکر تک جا پہنچا۔تعیم نے اپنے بہا در ماموں سے پیچھے رہنا گوارا نہ کیااوروہ بھی نیزے ہے اپنا راستہ صاف کرتا ہوا ماموں کے قریب جا پہنچا راجہ داہرا بی نو جوان رانیوں کے درمیان ایک ہاتھی ہرسنہر ہووج میں بیٹھا و ہالڑائی کا تماشا دیکھ رہا تھا۔اس کے آگے چند پُجاری ایک بُت اُٹھائے بھجن گارہے تھے۔سعیدنے کہا۔ بدبُت ان کا

..... دا ستان مجابد..... نسيم حجازي.....

م خرى سهارا ہے،ا<u>سے تو</u>ژ ڈالو\_

تعیم نے ایک پُجاری کے سینے میں تیر مارااوروہ کلیج پر ہاتھ رکھ کرنچے گر پڑا۔ دوسرا تیرایک پجاری کولگااوروہ بُت کومیدان میں چھوڑ کر پیچھے ہٹ گئے ۔ بیہ بُت واقعی ان کا آخری سہارا تا بت ہوا۔تمام نوج میں بل چل کچ گئی ۔سعید سخت زخمی ہونے کے باوجود آگے بڑھتا گیا۔ اس نے راجہ داہر کے ہاتھی پر حملہ کیالیکن راجہ داہر کے جاں نثارای اردگر دہم ہو گئے۔اور سعیدان کے ٹرینے میں اگیا۔سعید سخت زخمی ہونے کے باوجودا کے بڑھتا گیا۔اس نے راجہ داہرے ہاتھی پر حملہ کیالیکن راجہ داہر ے جاں شاراس کے اروگرد جمع ہو گئے اور سعیدان کے نرغے میں آگیا۔ سعید کواس طرح گھراہوا دیکے رفعیم نے بھو کے شیر کی طرح حملہ کیا اور ڈشمن کی مفیں درہم برہم كر ۋاليں۔ايك كمي كے ليمان نے جيدي تنج ميں جاروں طرف نگاہ دوڑائی کیکن وہ نظر نہ آیا۔احیا نک اس کا خالی گھوڑا ادھرا وھر بھا گتا دکھائی دیا۔نعیم نے نیچے لاشوں کے ڈھیر کی طرف دیکھا۔سعید دُعمن کی کئی لاشوں کے او پر منہ کے بل پڑا ہوا تھا۔ تعیم نے گھوڑے سے اُتر کر ماموں کے سرکوسہارا دے کراُو پر کیا۔ ماموں جان! کہہ کر پُکا رالیکن اس نے ہنگھیں نہ کھولیں۔اناللہ وانا الیہ راجعون ۔ کہہ کر پھر کھوڑے پرسوار ہوگیا ۔راجہ داہر کا ہاتھی اس سے زیادہ دُورنہ تھالیکن ابھی تک غیر منظم سیا ہیوں کا ایک گروہ اس کے گر دکھیرا ڈالے ہوئے کھڑا تھا۔

تعیم نے ایک ہار پھر کمان اُٹھائی اور راجہ کی طرف تیر برسانے لگا۔ایک تیر راجہ کے سینے میں لگا اور اس نے نیم ہمان اُٹھائی اور راجہ کے سینے میں لگا اور اس نے نیم ہمل ہوکر اپناسر ایک رانی کی گود میں رکھ دیا۔ راجہ کے قتل کی خبر مشہور ہوتے ہی سندھ کالشکر میدانِ جنگ میں لاشوں کا انبار چھوڑ کر بھاگ نکلا۔ان شکست خور دہ سپاہیوں میں سے بعض نے برہمن آبا داور بعض نے بھاگ نکلا۔ان شکست خور دہ سپاہیوں میں سے بعض نے برہمن آبا داور بعض نے

..... وأستان مجابد ..... نشيم حجازى .....

اردرکارُخ کیا۔

اس عظیم فتح کے بعد مسلمانوں کی مرہم پٹی اور شہیدوں کی تجیز و تکفین میں مصروف ہو گئے دونتا نات تھے۔ جب اس مصروف ہو گئے ۔ سعید کی نعش پر زخموں کے بیس سے زیا دہ نشا نات تھے۔ جب اس لحد میں رکھا گیا تو تعیم نے اپنی جیب سے بھائی کا خطے نکا لا اور لحد کے اندر پھینک دیا۔

عربن قاسے جران مور اور جائے۔ برایا ہے؟

کیا خطی نے مغمرہ کیجی کیا ۔

کیسا خطی کے باللہ کے دیا تھا کیکن میں خطی میں اسے دیکے سکتا ہوں؟ حمر بن قاسم نے بوجھا۔

میں اسے دیکے سکتا ہوں؟ حمر بن قاسم نے بوجھا۔

اس میں کوئی خاص بات نہیں۔

محد بن قاسم نے بھک کر کھر سے خط نکالا۔ پڑھا اور تعیم کوواپس کرتے ہوئے کہا: اسے اپنے پاس رکھو۔ شہیدوں کی نگاہ سے دنیا اور آخرت کی کوئی ہات پوشیدہ نہیں ہوتی۔ محمد بن قاسم سے قیم کی زندگی کا کوئی راز پوشیدہ نہ تھا۔ قیم کے لیے عبد اللہ کا ایثار اور خدا کی راہ میں قیم کی بیشاند ارقر بانی دیکھ کراس کے دل میں ان دونوں بھائیوں کے لیے پہلے سے زیادہ گہری محبت پیدا ہوگئی۔

رات کے وقت محرین قاسم نے سونے سے پہلے تعیم کواپنے خیمے میں بلایا اور

..... وأستان مجابد ..... نسيم حجازي ....

اِدھراُدھر کی چند ہاتوں کے بعد کہا۔اب ہم چند دنوں تک برہمن آبا وفتح کرکے ماتان کارُخ کریں گے۔وہاں شاید ہمیں زیادہ افواج کی ضرورت پڑے۔اس کیے میرا خیال ہے کہ تہمیں واپس بھرہ بھیج دیا جائے۔وہاں تم زیادہ افواج مہیا کرنے میرا خیال ہے کہ تہمیں واپس بھرہ بھیج دیا جائے۔وہاں تم زیادہ افواج مہیا کرنے کے بیتقریریں کرو۔راستے میں اپنے گھرہے بھی ہوتے جانا اور انہیں تسلی دینا۔

جہاں تک ان کی کا اسلام ہے۔ اس سے جہاد سے زیادہ اہمیت نہیں ویتا۔
رہامز ید بھرتی کا سوال انو آئے ہے معر سے نے ٹابت کردیا ہے کہ سندھ کے لیے
مزیدا نواج کی ضرورت نبیں
لیکن میں الوادہ نقط سندھ تھے کر نے تک محدود نیس۔
لیکن ایک دوست کی میں تب کا بیا حیان غیر ضروری ہوگا۔

آپ مجھے بھرہ بھیجنے کے بہانے گھر جانے کا موقع دینا چاہتے ہیں اوراسے ایک احسان سمجھتا ہوں۔

كيسااحسان؟ محرين قاسمٌ في يوها\_

محرین قاسم نے کہا۔اگر بیاحسان میر سے اِتمہار سے فرائض سے ٹکر کھا تا ہوتو میں تہمیں بھی اجازت نہ دوں ۔لیکن فی الحال تمہاری اس جگہ کوئی ضرورت نہیں کیونکہ برہمن آبا دفتح کرنا ہمار سے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔اس کے بعد إدھراُ دھر کی معمولی ریاستوں کی سرکو بی کے بعد ہم ملتان کا رُخ کریں گے۔تم اس وقت تک آسانی سے واپس آجاؤ گے اور تمہارے ساتھ آنے والے تھوڑے بہت سپاہی ہماری طاقت میں کافی اضا فہ کرسکیں گے۔

.....دا ستان مجامد ..... نشيم هجازى .....

اچھا! پھر مجھے کب جانا حابثے؟

جس قدرجلدی ہو سکے۔اگرتمہارے زخم تہمہیں سفر کی اجازت دے سکیس تو کل ہی روانہ ہوجاؤ!

محرین قاسم کے ان الفاظ کے بعد نعیم بظاہر وہیں بیٹیا تھا لیکن اس کے خیالات اسے سندھ کی سرزمین سے ہزاروں میل دُور کے جا چکے تھے۔

على الصباح بهودا پس بصره كارت كررمانقا-

(a)

سندھ میں سلماوں کی تو دات کے حالات سے تجاب ہی یوسف کو ہروقت باخر رکھنے کے کیے محد بان قائم سلم سیمیں میں کے کربھر ہ تک دی دی کوں کے فاصلے پرسپاہیوں کی چوکیاں مقرد کردی ہے۔ ان چوکیوں پر ڈاک رسانی کی غرض سے نہایت تیز رفتار کھوڑے رکھے گئے تھے۔

تعیم علی الصباح سندھ سے بھرہ کی طرف روانہ ہوا۔ وہ ہرچوکی پر گھوڑ ابدلتا ہوا دنوں کاسفر گھنٹوں میں طے کررہاتھا۔ رات کے وقت اس نے ایک چوکی پر قیام کیا۔ تھکاوٹ کی وجہ سے اسے جلد نیند آگئی۔ آدھی رات کے قریب سندھ کی طرف سے ایک اورسوار کی آمد نے تعیم اور چوکی کے سپاہیوں کو جگا دیا۔ سوارلباس سے ایک مسلمان سپاہی معلوم ہوتا تھا۔ وہ چوکہ پر پہنچتے ہی اپنے گھوڑ سے آٹر ااور کہنے لگا:

میں بصرہ میں ایک نہایت ضروری خبر لے کر جارہا ہوں۔ دوسر ا گھوڑا نوراً تیار

كرو!

..... واستان مجاهد ..... تشيم حجازي .....

تعیم کوسندھ کے ہرمعالمے ہے دلچین تھی۔اس نے اُٹھ کرمشعل کی روشنی میں نووار دکودیکھا۔وہ گندمی رنگ کاایک قوی بیکل نوجوان تھا۔

## تم محد بن قاسم كا پيغام كرجاريه مو؟



### میں تمہاری اس فرض شناسی کی قدر کرتا ہوں ۔ تعیم نے کہا۔

اتنی در میں دوسرا گھوڑا تیار ہو گیا اور نووار داس پرسوار ہو کر آن کی آن میں رات کوتا ریکی میں غائب ہو گیا۔

چند دنوں کے بعد تعیم اپنے سفر کا تین چوتھائی حصہ طے کرکے ایک دل کش وادی میں سے گزرر ہاتھا۔اسے راستے میں پھروہی سوارنظر آیا۔تعیم نے اس غور سے دیکھنے پر بہچان لیا۔اس نے تعیم کے قریب آنے پر گھوڑا روک لیا اور کہا:

آپ بہت تیز رفتار ہے آئے ۔میراخیال تھا کہ آپ بہت پیچے رہ جائیں

..... وأستان مجابد..... نشيم حجازى.....

گے!

#### آپ بھی بھرہ جارہے ہیں؟

ہاں، فیم نے جواب دیا۔ اگرتم اس دن تھوڑی دیرے لیے میر اا نظار کر لیتے اور ساراسفرا کھے رہے۔ میں استوا کھے رہے۔ میر اخیال تفا کر آپ ورا آرام سے سفر کریں دی ۔ میں آپ کے ساتھ رہوں گاجیلیا۔ میر اخیال ہے کہ میں استوں سے زیادہ واقف ہو؟

بان! الرائل الدائل المحاول

اجنبی نے گھوڑا آگے کر کے سرپٹ چھوڑ دیااور تعیم نے بھی اس کی تقلید کی۔

کے دریے بعد تعیم نے سوال کیا۔ہم دوسری چوکی پر ابھی تک کیوں نہ پہنچ؟ کہیں ہم راستہ تو نہیں بھول گئے؟

تعیم کے ساتھی نے گھوڑاروکااور پریشان ساہوکر اِ دھراُدھر دیکھا۔ بالآخراس نے کہامیر ابھی یہی خیال ہے لیکن آپ فکر نہ کریں۔ ہم اس وادی کوعبور کرنے کے بعد سیجے راستہ معلوم کرلیں گے۔ بیہ کہ کراس نے گھوڑے کوار لگا دی۔ چند کوس اور مطے کرنے کے بعد اجنبی نے گھوڑا پھر روک لیا اور کہا۔ شاید ہم سیجے راستے ہے بہت دُورا یک طرف نکل آئے ہیں۔ میرے خیال میں بیراستہ شیراز کی طرف جاتا ہے۔ .....دا ستان مجابد..... تشيم حجازى.....

ہمیں اب بائیں طرف مُڑنا چاہئے۔ لیکن گھوڑے بہت تھک گئے ہیں۔ یہاں تھوڑی دیر آرام کرلیں تو بہتر ہوگا۔ یہر سبز اور شا داب خطہ پچھا بیاجا ذب نگاہ تھا کہ تھوڑی دیر آرام کرلیں تو بہتر ہوگا۔ یہر سبز اور شا داب خطہ پچھا بیاجا ذب نگاہ تھا کہ تعیم کے تھے ہوئے جسم نے بے اختیار تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے اجنبی کی تائید کی ۔ دونوں سوار نیچ اُر ہے۔ گھوڑوں کو ایک چشمہ سے پانی پلا کر درخت کے ساتھ

باند صدیا اور سر سر گھائی پر بیٹو گئے۔ آپ کو جو گئا۔ آپ کو جو گئا۔ ان سے لیے گئی گیا تھا۔
چوکی سے بیٹ جرایا تھا۔ یہ مون سا گھانا تنایہ آپ کے لیے گئی گیا تھا۔
اجنبی کے صرار پر جیم نے دوئی اور نیز کے چند کملا کھا تے اور چشمہ سے بیانی پی کر گھوڑ نے پر دوار ہونا جا الیکن دیائی بیل تھو دگی ہی کھوڑ نے پر دوار ہونا جا الیکن دیائی بیل تھو دگی ہی کھوڑ کے بعد گھائی پر ایٹ گیا۔
گھائی پر اسر چکرارہا ہے۔ اس نے کہا۔

اجنبی نے کہا۔ آپ بہت تھکے ہوئے ہیں تھوڑی دیر آرام کرلیں! خبیں دیر ہوجائے گی۔ ہمیں چلنا چاہئے۔ نعیم یہ کہہ کر اُٹھالیکن ڈ گمگاتے ہوئے چندقدم چلنے کے بعد پھر زمین پر بیٹھ گیا۔

اجنبی نے اس کی طرف دیکھ کرایک مہیب تہقہ لگایا۔ تعیم کے دل میں نوراً یہ خیال آیا کا سے کھانے میں کوئی نشہ آورشے دی گئی ہے۔ ساتھ ہی اسے بیمحسوس ہوا کہوہ کسی خطرنا کے مصیبت میں گرفتار ہونے والا ہے۔ اس نے ایک بار پھراٹھنا چاہا لیکن ہاتھ پاؤس جواب دے چکے تھے۔ اس کے دماغ پر گہری نیند کی کیفیت طاری ہورہی تھی۔ اس نے دماغ پر گہری نیند کی کیفیت طاری ہورہی تھی۔ اس نے بیم بیہوشی کی حالت میں محسوس کیا کہ چند آدمی اس کے ہاتھ

www.Nayaab.Net

الترنيث مليُّ ليتن دومهما لِ 2006

..... واستان مجابد..... نسيم حجازي.....

پاؤں ہاندھ رہے ہیں۔اس نے ان کی اپنی گردنت سے آزاد ہونے کے لیے ہاتھ پاؤں مارے لیکن اس کی جدو جہد بے 'مو دھی۔وہ قریباً بے ہوش ہو چکا تھا۔اس کے بعد اسے صرف اس ہات کامعمولی سا ہوش تھا کہ چند آ دمی اسے اُٹھا کرکسی طرف لے جارہے ہیں۔

ا گلے دن تعیم کوہون آبانو اپنے آبان کے سالنے کوئٹری میں پایا اوروہی اجنبی جوائے دن تعیم کوہون آبانو اپنے آبان کے سالنے کوئٹر کی مسلم ارہا تھا۔ تعیم نے اور هراً دھر دیکھنے کے بعداس کے چیرے برنظری گاڑ دیں اور حوال کیا۔ جھے بہاں لانے سے تہارا کیا مقصلات اور میں کی تند میں ہوں؟
وقت ا نے پہر میں کیا موالات کا جواب ل جائے گا۔
اجنبی یہ کہ کر با ہرنگل کیا اور کوئٹری کا وروازہ بند کر دیا گیا۔

تعیم کوقید ہوئے تین مہینے گزر گئے۔اس کی مایوی قید خانے کی کوٹھڑی کی بھیا نک تاریکی میں اس کے لیے فقط بیہ بھیا نک تاریکی میں اضافہ کررہی تھی۔اس نا گفتہ بہ حالت میں اس کے لیے فقط بیہ خیال تسلی بخش تھا کہ خُدا کواس کے صبر کاامتحان مقصود ہے۔ ہرس وشام ایک شخص آیا اور قید خانہ کی دیوار میں ایک چھوٹے سے سُوراخ کے راستے کھانا دے کرچلاجا تا۔

تعیم کی بار پوچھتا۔ مجھے تید کرنے والاکون ہے؟ مجھے کس کیے تید کیا گیاہے؟

لیکن ان سوالات کا کوئی جواب نہ ملتا۔ تین مہینے گز رجانے کے بعد تعیم ایک صبح بارگاوالہی میں سر بعجو دؤ عاما تگ رہا تھا کہ کوٹھڑی کا درواز ہ کھلا اور وہی اجنبی اپنے ..... دا ستان مجابد ..... نشيم حجازي .....

چندساتھیوں کے ساتھ تمودار ہوا۔اس نے تعیم سے مخاطب ہو کر کہا:

أُلْھُواور ہارے ساتھ چلو!

کہاں؟ نعیم نے سوال کیا۔

كونى تنهيس ويكينا جا ال في حواب ديار

تعیم نگی تلواروں کے سامید میں ان کے ساتھ ہولیا کے

قلعہ کے ایک خوشن کرے میں ایک ایرانی قالین پر چند نوجوانوں کے

درمیان ایک عمر رسیدہ محض جیا تھا۔ تعم نے اسے دیسے بی پہان لیا۔ بدائن

صادق تھا۔

..... دا ستان مجابد ..... نشيم حجازى .....

#### اسيري

این صادق کی گزشته زندگی نا کامیوں کی ایک طویل داستان تھی۔ وہ یروشلم کے ایک متمول یہودی گھرانے میں پیدا ہوا۔ وبین ہونے کے باعث اس نے سولہ برس کی عمر میں ہی عربی، فارس، بونا فی اور الطین ہیں غیر معمولی استعداد پیدا کرلی۔ اٹھارہ سال کی عمر میں اے ایک عیسائی لڑکی مریم ہے محبت ہوگئی اور وہ اس کے والدین کو شادی پر رضا مند کرنے کے بعد اس کے عیسائی ہوگیا۔ لیکن مریم چھر سے کے بعد اس مادق کی درو کی گرنے کے بعد اس کے چازاد بھائی الیاس پر فریف ہو کر اس سے نفر س کر رضا مند کرلیا۔ لیکن وہ ایک الیاس پر فریف ہو کر اس سے نفر س کرنے گئی گئی گئی گئی گئی الیاس پر فریف کی اور مشادی کررائی ہو گئی گئی ہوئی اور مشادی کرلیا۔ کیکن وہ ایک دن موقع یا گئی ہے ہو گئی اور مشادی کرایا۔ کیکن وہ ایک دن موقع یا گئی ہو گئی تا در خلاق سے متاثر ہو کرالیاس نے دشتی بہتی کراس سے شادی کرلیا۔

الیاس ایک بلند پایہ معمار تھا۔اس نے دمشق میں معقول آمدنی کی صورت پیدا کرلی اور و ہیں مکان بنا کر زندگی گزارنے لگا۔ایک سال کے بعد الیاس کے گھر ایک لڑکی پیدا ہوئی۔اس کانام زلیخار کھا گیا۔

ابن صادق کو سخت بخستجو کے بعد ان کا پید چلا۔ وہ دشق پہنچا۔ وہاں محبوبہ اور بھائی کو بیش و آ رام کی زندگی بسر کرتے د کھے کراس کے دل میں انتقام کی آگ جھڑک اُٹھی۔ چند دن وہ دشق کے گلی کوچوں کی خاک چھا نتا رہا۔ بالآخراسلام قبول کرکے دربا رخلافت میں حاضر ہوا۔ مریم پراپے حقوق جتا کر درخواست کی کہوہ الیاس سے چھین کر اسے دلائی جائے۔ وہاں سے تھم ملا کہ یہودی اور عیسائی ہماری امان

ائترنیٹ مڈیشن دوم ہال 2006

..... واستان مجابد..... نسيم حجازي.....

میں ہیں۔ چونکہ مریم نے اپنی مرضی سے شادی کی ہے اس کیے اسے مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ اب بیقسمت کا مارانہ یہودی تھا، نہ عیسائی نہ مسلمان ۔ چا روں طرف کی ما یوسی دل میں انتقام کی آگ کو شنڈ انہ کرسکی۔ ومشق کی خاک چھانے کے بعد بیہ کو فہ میں جاج بن این یوسف کے باس پہنچا اور اسے اپنی سرگزشت سُنا کرمد دکی درخواست کی۔ جاج بن یوسف کے باس کی جاموثی سے جاج نے خاموثی سے اس کی خاموثی سے خات نے خاموثی سے اس کی خاموثی سے فائدہ اُٹھا کر اس کی تحریف کی اور دربار خلافت کی مذہب میں چند نظر سے کہہ فائدہ اُٹھا کر اس کی تحریف کی اور دربار خلافت کی مذہب میں چند نظر سے کہہ فائدہ اُٹھا کر اس کی تحریف کی اور دربار خلافت کی مذہب میں چند نظر سے کہہ

اس نے کیا۔ اگر آپ میرے دل ہے ہوجی او میں کہوں گا کہ ذاتی قابلیت کے اعتبار ہے آپ مبادق کے نقر سے کے اعتبار ہے آپ مبادق کے نیا دہ تعلقا رہوں ابھی اپنی صادق کے نقر سے کے آخری الفاظ ختم بھی ہوئے تھے دہائی گا کہ جاتے ہوئے کہا تھا ری اسے دھکے دے کر شہر سے نکال دواور اس صادق کو خاطب کرتے ہوئے کہا تھا ری مزاقل تھی لیکن میں اس لیے در گرزر کرتا ہوں کہتم میر سے ہاں ایک مہمان کی حیثیت سے آئے ہو۔

ابن صادق شام کے وفت شہر سے نکلا اور رات ایک را بہب کے جھونپڑے
میں پناہ لے کرعلی الصباح خطرنا ک عزائم کے ساتھ پر وشلم کی طرف رواند ہوا۔وہ
پر وشلم میں بھی زیادہ دیر نہ شہر سکا۔ چند سال تک وہ اپنے بھائی اور محبوبہ کے علاوہ
تمام دنیا کے خلاف جذ بہء انتقام لیے ماراما را بھر تار ہا۔ بالآخر اس نے اپنے ساتھ شر
پیندوں کی ایک خطرنا ک جماعت بیدا کرلی او بر ایک زیر دست سازش کے ارا دے
سے انہیں تمام ملک میں بھیلا دیا۔وہ اس مختصر جماعت کا رُوحانی پیشوا بن بیشا۔
ایک دن اسے اپنے چیازاد بھائی سے انتقام لینے کاموقع ملا اوروہ اس کی اکلوتی بیش

.....دا ستان مجابد..... نسيم حجازى

ز لیخا کواغوا کر لایا۔ زلیخا کی عمر اس وقت آٹھ سال تھی۔ اپنِ صادق اسے لے کر ایران کی طرف بھا گااور مدائن میں اپنی جماعت کے اٹھن نا می ایک شخص کے سُپر دکر کے پھراپنے تخریبی مقاصد کی جمیل میں مصروف ہو گیا۔ دو ماہ بعداس کی جماعت کے خفیہ کارکنوں نے الیاس اور مریم کوتل کر ڈالا۔اس نے اس سفا کا نہل کے بعد بھی بس نہ کی اورا پنی بقیہ زندگی کوتمام دنیا کے کیے خطر ناگ بنانے کی ٹھان لی۔عالم اسلام میں سیاسی افتد ارجاصل کرنے کی نے سے وہ حکومت کے خلاف سازشوں میں مصروف ہو گیا۔ چند خارجیوں ا<del>ور اسلام کے دشمنوں نے اس کے ساتھ ہے</del> پناہ عقیدت کا ظہار کیا۔لیکن اس کے مقاصد کی محیل کے رائے میں مالی مشکلات حائل تھیں۔ اس کے ذہبن میں ایک مذہبی اوروہ مہینوں کاسفر ہفتوں میں طے کرتا مواتيم روم كوربار مل المنظمة ا

تيسر اگرچهشرن ميل اينا تحويا جو افتدار دوباره حاسل كرنا حابتا تھا۔ تا ہم ابھی تک اُس کے دل میں اپنے آبا وَاحِد اَ دَی شکستوں کی یا د تاز ہمھی ۔اس نے اپسِ صا دق کے ساتھ کھلےطور پر ٹٹر یک عمل ہونے کی جُرات نہ کی کیکن مسلمانوں کے اس حد تک خطرنا ک دیمن کی حوصلہ افز ائی ضروری خیال کی ۔اس نے ابن صادق سے کہا۔ہم تمھاری ہرممکن طریقے سے مد دکریں گے لیکن جب تک مسلمان ایک ہیں ، ہم ان پرحملہ کرنا خلاف مصلحت مجھتے ہیں۔تم واپس جا رکر اپنا کام جاری رکھو، ہم تمھا ری خد مات کا خیال رتھیں گے۔

ابن صادق وہاں سے سونا چاندی اور جوا ہرات کے گراں بہا تنحا کف لے کر واپس آیااورکوفہوبصرہ کے درمیان ایک گمنام مقام کواپنی قیام گاہ بنا کراپنا تخریبی کام شروع کردیا۔حجاج کےخوف سےاس نے کئی سال تک اپنے خیالات کے اعلان کی ..... واستان مجابد..... نسيم حجازى.....

جُرات نہ کی اورا پی تمام کوششوں کوا**س کی نظروں سے پوشیدہ رکھے کے لیے ہرممک**ن احتیاط سے کام لیا۔ چند برس کے سرتو ڑکوشش اور محنت سے اس نے ایک ہزار اشخاص کی جماعت تیار کر لی۔اس جماعت کے اکثر افرادایسے تھے جن کاضمیر وہ سونے اور جاندی کے عوغ خرید چکا تھا۔وہ تیصر روم کواپنی خد مات سے باخبر رکھتا اور وہاں سے حسب ضرورت مددمنگوالیتا۔ جب اس نے محسوں کیا کہاس کی جماعت قدرے طاقت ور ہوگئی ہے اور گوفہ و بھر ہ کے اکثر لوگ تجائے سے نفرت کرتے ہیں تو ا بے مد مقابل بر اسخی ضرب لگانے کے لیے تیار ہو بیٹا۔ ایک دن اس کے جاسوسوں نے اسے خبر دی کہ آج تجاج کوفہ میں گیا ہے اور اپن عامر فوجی بھرتی کے لیے تقریر کرنے والا ہے۔اہے میں معلوم ہوا کی بھرہ کے اکثر لوگ فوج میں بھرتی ہونے سے کتر استے بیں این منادق فے ای موقعہ سے فائدہ افحانا جا ہا اور پہلی مرتبہ ایے گوشے سے نکل کر اہل بھرہ کے عام جانے ان حصد لینے ی جرات کی ۔اسے یقین تھا کہوہ بصر کے غیر مطمئن لوگوں کو اپنی جادو بیانی سے مشتعل کرنے میں کامیاب ہوگالیکناس کابیوہم غلط ثابت ہوا تعیم نے اچا نک نمودار ہو کراس کا بنا بنایا تھیل بگاڑ دیا۔

ابن صادق بصرہ ہے دُم دبا کر بھا گااور رملہ جا کر خلیفہ کے بھائی سلیمان کے پاس پناہ گزیں ہوا۔ ایک ہزار کی جماعت میں سے صرف چند آ دمیوں نے اس کا ساتھ دیا۔

چونکہ تجاج بن یوسف ،سلیمان کوولی عہدی سے معز ول کرنے میں خلیفہ کا ہم خیال تھا۔ اس کے سلیمان تحویل کے ساتھیوں کواپنے بدترین دیمن اور تجاف خیال تھا۔ جاج بن یوسف نے این صادق کی فتنہ پر کے دشمنوں کواپنا دوست خیال کرتا تھا۔ حجاج بن یوسف نے این صادق کی فتنہ پر

..... واستان مجابد ..... نشيم حجازى .....

دازی سے واقف ہوتے ہی اس کا تعاقت میں سیا ہی روانہ کیے۔ جب اسے معلوم ہوا کہ سلیمان رملہ میں اسے پناہ دے چکا ہے تو خلیفہ کو تمام حالات سے آگاہ کیا۔ دربا رِخلافت ہے سلیمان کے نام میتھم صا درہوا کہ ابن صا دق اوراس کے ساتھیوں کو یا بیزنجیر حجاج بن بوسف کے پاس روانہ کیا جائے! سلیمان، اسن صادق کی طرف دوس کا ہاتھ بر حاچکا تھا اور اس کی جان بچانا جا ہتا تھا۔ اس نے اس صاوق کو اصفهان ي طرف بھاديا اور در بارخلا نت كولكھ بھيجا كہائين صادق رملہ ہے فرارہو گيا ہے۔چندروزاصفہان کی خاک چھانے کے بعد ابن صادق نے شیراز کا رُخ کیا۔ شیراز سے پیچاک کوس کے فاصلہ پر جنوب مشرق کی طرف پہاڑوں کے درمیان يُرانے زمانے كاايك غيرا بإدفلعه تقاران صادق نے اس قلع میں بیٹی كراطمينان كا سانس لیا اور این نازه مستون کی ذیری فیم پر عائد کر کے ہوئے اے ایک عبرتنا كسزادين كامنصوبه بإنلاهن لكايسة

تعیم ابنِ صادق کے سامنے خاموثی سے کھڑا تھا۔ایک سپاہی نے اچا نک اسے دھکا دے کرمنہ کے بل زمین پرگرا دیا اور کہا۔ بیوقوف! بیہ بھرہ کی مسجد نہیں۔ اس وفت تم ہمارے امیر کے دربار میں کھڑے ہو۔ یہاں گنتا خوں کے سرقلم کیے جاتے ہیں!

یہ کہہ کرائن صادق اپی جگہ سے اُٹھا اور تعیم کوبازو کا سہارا دے کر کھڑا کیا۔ فرش پرگر نے سے تعیم کی ناک سے خون بہہ رہا تھا۔ ابن صادق نے اپنے رومال سے اس کا منہ پونچھا اور اس کی طرف ایک حقارت آمیز تبیم کے ساتھ دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے سُنا ہے آپ اپ میزبان کانام نہایت بیتر اری سے پوچھتے رہے ..... واستان مجابد..... تشيم حجازي....

ہیں ۔افسوس آپ کو بہت دیرا نتظار کرنا پڑا۔میری بھی خواہش تھی کہ بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوکرآپ کی زیارت کروں لیکن فرصت ندملی ۔آج آپ سے ل کر جومسرت میرے دل کوہوئی ہے وہ میں ہی جانتاہوں ۔ مجھے یقین ہے کہ آپ بھی ایک پُرانے دوست سے ل کر بہت خوش ہوئے ہوں گے ۔ کہیے طبیعت کسی ہے؟ آپ کا رنگ بہت زرد ہورہا ہے۔میرے خیال میں اس کو تھڑی کی تنگی اور تاریکی میں آپ کی مجاہد اخطبیعت بہت پر بیثان ہوئی ہوگی کیاں آپ شاید نہیں جانتے کہ اس چھوٹے سے قلعے میں کوئی بڑی کوٹھڑئی نہیں ۔اس کیے بیرے آ دی آپ کوو ہیں رکے رمجود میں اس میں افوری دیرے لیے آپ کواس کے باہر نگالا ہے کہ آپ روشنی اور تا رکی میں امتیاز کرنے وال حس سے عاری نہ ہو جائیں لیکن آپ تو میری طرف اس طرح و کیور ہے ہیں جیسے میں کوئی اجنبی ہوں کیجیا نے نہیں آپ مجھے؟ آپ سے میراتعارف بھر ویس مواقعات اگر چہ ہماری پہلیملا قات نہاتے نا خوشگوارجالات میں ہوئی تھی۔ تا ہم ہمارے تعلقات اس دن سے پچھا یہے ہیں کہ ا یک دوسرے کو بھول سکیں۔ مجھے بڑی مشکل ہے آپ کی اس تقریر کی دا د دینے کا موقع ملاہے اور مجھے آپ جیسے غیور مجاہد کوعبداللہ بن اُبی کے جائشین کے سامنے اس طرح کھڑے د مکھ کر بہت رحم آتا ہے۔ بتا ہے ، آپ کے ساتھ کیاسلوک کیا جائے؟ ابن صادق کا ہرلفظ تعیم کے دل پر تیرونشتر کا کام کررہا تھا۔اس نے ہونٹ کا شتے ہوئے کہا۔ مجھےا ہے اسیر ہونے کا گمنہیں ۔لیکن اس بات کا افسوس ہے کہ

 ..... واستان مجابد ..... نسيم حجازى .....

ابن صادق نے تیم کے شت الفاظ سے بے پروائی کااظہار کرتے ہوئے کہا۔
تم بہادرہونے کے ساتھ بیوتو ف بھی ہو ۔ تم نہیں جانتے کہ تم ارسراس وقت ایک
اژ دہا کے منہ میں ہے ۔ تمہیں نگل جانا یا چھوڑ دینااس کی سرضی پر خصر ہے ۔ میری قید
سے آزادہونے کاخیال بھی دل سے زکال دو۔اس قلعہ میں دوسوسیاہی ہروقت نگل
تلواروں کے ساتھ تمہاری نگر ائی کے لیے موجود رہتے ہیں ۔ یہ کہ کرائی صادق
نے تالی بجائی اور قلعے کے مختلف گوشوں سے تی سیائی نگل تلواریں لیے نمودارہوئے فیصل جائی اور قلعے کے موجود کی طرح سفاک نظر آتا تھا۔

تعیم نے کہا۔ تم جانتے ہو کہ میں اور انہیں ہوں۔ تم ہے رہم کی درخواست نہیں کروں گا۔ تما یا تفسد اگر میری جان لیٹا ہے تو میں تیار ہوں۔

ابن صادق نے کہا تھے۔ جھے ہو کو دیا گی سب سے بردی سزاموت ہے لیکن میں تم پر بیہ ثابت کرنا چا ہتا ہوں کہ دینا میں بہت سے سزائیں موت سے زیادہ بھیا تک ہیں۔ ہیں۔ میں شخص وہ سزا دے سکتا ہوں جس کوبر داشت کرنے کی تم میں ہمت نہ ہو۔ ہیں تمحا ری زندگی کواس درجہ تلخ بناسکتا ہوں کہمیں ہرلحہ موت سے میں ہمت نہ ہو۔ ہیں تمحا ری زندگی کواس درجہ تلخ بناسکتا ہوں کہمیں ہرلحہ موت سے زیادہ تا ریک دکھائی دے۔ لیکن میں تمحا را دُشمن ہیں میہ چا ہتا ہوں کہم زندہ رہو۔ میں تہیں ایک ایسی زندگی کا راستہ بتانا چا ہتا ہوں جو تمحا ری عاقبت کے تصور ربو۔ میں تہیں ایک ایسی زندگی کا راستہ بتانا چا ہتا ہوں جو تمحا ربی عاقبت کرتے ہو کہم زیادہ سین ہے۔ تم جنگوں کے مصائب اس لیے برداشت کرتے ہو کہم زندگی کے عیش و آرام سے واقف نہیں ہو۔ تم بے لوث اس لیے ہو کہ خود زئمائی کی لذت سے نا آشنا ہو۔ یہ چند سالہ زندگی خدانے تہیں اس دُنیا کی فعمتوں سے فائدہ الفانے کے لیے دی ہے۔ تم اس کی قدرہ قیمت نہیں جانے تم بہادر ہولیکن تہاری بہادری تمہیں اس کے سوا اور کیا سکھاتی ہے کہم ایسے مقاصد کے لیے اپنی جان بہادری تمہیں اس کے سوا اور کیا سکھاتی ہے کہم ایسے مقاصد کے لیے اپنی جان

..... وا ستان مجابد ..... نسيم حجازى .....

گنوا وُجن کی تمہاری ذات ہے کوئی تعلق نہیں ہم بید خیال کرتے ہو کہم را وِ حُدا میں قربان ہورہے ہولیکن خُدا کوتمہاری قربانیوں کی ضرورت نہیں تمہاری قربانی سے اگر کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو خلیفہ اور حجاج کو، جوگھر بیٹھے فتو حات کی شہرت حاصل کر رہے ہیں۔تم اپنے آپ کو فریب دے رہے ہو۔تمھارہ جوانی اور تمھاری شکل وصورت سے ظاہر ہوت ہے کہتم خاک وخون میں لوٹے کے کیے نہیں بنائے گے۔ تم ایک شنرا دہ معلوم ہوتے ہوتے مھارے لیے ایک ڈونٹو ار بھیڑیے کی زندگی بسر کرنا زیبانہیں شہبیں ایک شنراو ہے کی جاندگی بسر کرنی جاہیے ہتم ایک حسین شنرا دی ی متکھوں کا نوراور دل کافر اربن سکتے ہوئم اپنی زندگی کوایک رنگین خواب بنا سکتے ہوتم اگر جاہوتو نا ہموارز مین ، پھرول اور چانول پرسونے کے بجائے اپنے کیے بھولوں کی سے مہیا کر سے وہ دنیا کا بہت ساعیش و آرام دولت سے خریدا جا سکتا ہے۔تم اگر جا ہوتو دئیا بھر کے فتائے اسٹے کہ سکتے ہو۔ دنیا کی صین ہے صین لڑ کیوں کو اپنیخواب گاہ کی زینت بنائسکتے ہولیکن تم ابھی انجان ہوتم نے کسی کے کیسووُں کی مہک سےسرشارہوکر جینانہیں سیھاےتم اپنی بےغرضی براس لیےخوش ہو کہتم نے دنیا کی جاہ وحشمت نہیں دیکھی۔نوجوان! تمہارے کیے بہت کچھ کرسکتا ہوں، کاش! تم میرے شریک کر بن جاؤ۔ ہم بنوا میہ کی حکومت فتم کر کے ایک نیا نظام قائم کریں گے۔ مجھے یقین ہے کہ میں خلیفہاور حجاج کامغرور سرکیل دینے میں کامیا بی ہوگی ۔شایدتم خیال کرتے ہو کہ میں وہی اسن صادق ہوں کہ میں اتناحقیر نہیں ہوں جتنا کہتم مجھے خیال کرتے ہوتے ہارے لیے بیہ جان لینا کافی ہے کہ میری پُشت پر قیصر روم جیسے آ دمی موجود ہیں۔ میں عرب وعجم میں ایک زبر دست انقلاب پیدا کرنے کے لیے وقت کا انتظار کر رہا ہوں۔ میں مدت سے تمہارے جیسے جادو بیان نوجوان کی تلاش میں تھا۔تمہارے سامنے وہ میدانِ عمل پیش کرنا جا ہتا ہوں

.....دا ستان مجابد ..... نشيم حجازى .....

جس میں تم اپنے خدا داد جو ہر کا پوراا ستعال کرسکو گے تمھارے جیسے نوجوان کوایک معمولی سیا ہی کے عہدے پر قناعت کرنیکی بجائے خلا دنت کا دعوید اربنیا چاہئے!

تعیم کوخاموش و کیچکر این صادق نے خیال کیا کہوہ اس کے دام فریب میں آچکاہے۔اس نے کہے کو ذرا زم کرتے ہوے کہا۔اگرتم میرے ساتھ و فا داری کا عہد کرونو میں ابھی تمھاری رنجیریں تھلوا ویتا ہوں۔ بتاؤ تمھارا کیا ارادہ ہے؟ تمھارے کیے زندگی بھر کرنے کے لیے دو ہی رائے ہیں کھوائم زندگی کی تعمتوں ے مالا مال ہونا جاہتے ہو یا اُس تا ریک کوٹھڑی میں زندگی کے باقی دن گر ارما پسند كرتے ہو؟ تعيم نے كرون أو ير أشانى اس كى الكيس غير معمولي كرب كا اظهار كر ری تھیں۔ اس کے جات میں آ کر جواب دیا تھے اری با تیں میر کے لیے ایک زخی سنة كى في يكارك زياده من في من المنتسب المنتسب المنتسب أن قاكا غلام ہوں جس نے زمین کے فرروں سے سارا سان کے ستاروں تک کاما لک ہونے کے باوجوداینے پییٹ پر تین تین دن تک کیتھر باند ھے تھے تم مجھے دولت کالا کچ دینا جا ہے ہو۔ میں دنیا کے تمام خزانوں کواپنی خاک ِ یا سے زیا دہ حقیر سمجھتا ہوں <sub>-</sub>تم کہتے ہوزندگی عیش وآ رام کا نام ہے کیکن و ہمیش وآرام جوتلواروں کے سائے میں ہ زا دی کا سانس لینے والوں کونصیب ہوتا ہے تم جیسے رؤیل انسا نوں کے مخیل سے بھی بلند ہے۔تم مجھے خدا کے راستے کے کیے خون کی ندیاں بہانے سے احتر از نہیں کرتے ۔ شمصیں جس قیصر کی طافت پر نا زہے، اس کے آبا وُ احداد کئی معرکوں میں ہماری تلواروں کے جوہر آ زما ھیکے ہیں۔ بےشک اس وقت میں تمھارے قبضے میں ہوں کیکن قید یا موت کا خوف مجھے ہے حس یا بے ضمیر نہیں بنا سکتا ہم مجھ سے کسی ایسے کام کی تو تع ندر کھو جوایک مجاہد کے شایانِ شان نہ ہو!

.....دا ستان مجابد..... نشيم حجازي.....

ابنِ صادق نے کھسیانا ہوکر جواب دیا۔تم چند دن میں ایسے کام پر آما دہ ہو جاؤ گے جسے دیکھے کرشیطان بھی شر ماجائے۔

یہ کہہ کراُس نے اپنے حاشیہ شینوں کی طرف دیکھااور ایک شخص کواسحاق کے مام سے آواز دکی ۔اس کی آواز پروہی قوی جیل جوان جس نے تعیم کوفریب دے کر تام سے آواز دکی ۔اس کی آواز پروہی قوی جیکل جوان جس نے تعیم کوفریب دے کر گرفتار کیا تھا، آگے بردھا تعیم کوئیرلی بار المعلوم جوا کہائی گانا م اسحاق ہے۔

ابن صادق نے کہا، اسحاق! اس کا دماغ درست کرو

ابن صادق کے تھم سے تیج کو برا الدے سے ایک ستون سے باندھ دیا گیا۔
اس نے آئے بڑھ لافیم کی تیمیض کھاڑ ڈالی اور اس کا سینہ اور بازوع یاں کرتے ہوئے اسحاق کی طرف اشارہ کیا۔ اسحاق ایک خونجو ارجوز ہے گی طرح آگے بڑھا اور تھم پر کوڑے برسانے لگا۔ فیم پر کوڑے کھا تا رہا۔ سانے کے ایک کرے سے ایک لڑی نمودارہوئی اور تہم سہم طرح کوڑے کھا تا رہا۔ سانے کے ایک کرے سے ایک لڑی نمودارہوئی اور تہم سہم کرقدم اُٹھاتی ہوئی این صادق کے قریب آگھڑی ہوئی۔ وہ بھی بیقراری ہوکر فیم کی طرف دیکھتی۔ اس کا نا ڈک کی طرف دیکھتی ۔ اس کا نا ڈک دل اس سفا کا نہ کھیل کو دیر تک پر داشت نہ کر سکا۔ اس نے آگھوں میں آنسو بھر تے دل اس سفا کا نہ کھیل کو دیر تک پر داشت نہ کر سکا۔ اس نے آگھوں میں آنسو بھر تے ہوئی ہورہا ہے!

ہونے دو۔وہ اپنے آپ کو اللہ کی تلوار سمجھتا ہے۔ میں اس کی تیزی کا خاتمہ کر کے چھوڑونگا چیا!

ابنِ صادق نے برہم ہوکر کہاتم خاموش رہوز کیخا! یہاں کیا کرتی ہوجاؤ!

زلیخاسر جھکائے واپس ہوئی۔اس نے دومر تنبہ قیم کی طرف مُڑ کردیکھا۔اپنی

www.Nayaab.Ne

الترنيك مليُّ ليثن دوم مال 2006

..... دا ستان مجابد..... نشيم حجازي.....

مجبوری اور بے سی کا اظہار کیا اور ایک کمرے میں روپوش ہوگئ۔ جب تعیم نے ماری شدت سے بے ہوش ہوکر گردن ڈھیلی چھوڑ دی تو اسے پھر قید خانے میں پھینک دیا گیا۔

نعیم کوئی بارکوئی کی سے باہر زکال کرکوڑے لگائے گئے۔ جب بیسز اکارگر نہ ہوگی تو ابن صادق نے تعلق جسمانی ہوگی تو ابن صادق نے تعلم دیا گدا ہے چنا دن جو کا رکھا جائے ۔ مختلف جسمانی اذبیتیں اُٹھانے کے بحد فیم ایک غیر معمولی تو ت بر داشت پیدا کرچکا تھا۔ وہ بھوک اور بیاس کی حالت میں رات کیوفت سونے کی ناکام کوشش کر رہا تھا کہ سی نے اور بیاس کی حالت میں رات کیوفت سونے کی ناکام کوشش کر رہا تھا کہ سی نے کوئی کی سے اواز دی اور چند سیب اورانگورا ندر چینک دیے۔

تعیم حران ہو را خا اور مورا نے سے باہر جھا گل کردیکھا۔ پندو تدم کے فاصلے پرکوئی رات کی تاریخی گئی ہوتا وکھائی دیا تھیم نے اس کے لباس اور چال سے اندازہ لگایا کہوہ کوئی عورت ہے۔ بیج کے لیے جسن کو بیچا ننامشکل نہ تھا۔
اس نے کئی بار کوڑے کھاتے وقت ایک نوجوان لڑکی کو بے قرار ہوتے دیکھا تھا۔
اس کے معصوم اور حسین چرے پرمظلومیت اور بے ہی کے آثار تعیم کے دل پر تقش ہو چکے تھے۔ لیکن وہ کون تھی ؟ اس بھیا تک جگہ پر کیونکر لائی گئی ؟ تعیم میرسو چنے ہوئے ایک سیب اٹھا کرکھانے لگا۔

## (m)

تعیم کی محسنہ کا نام زلیخا تھا۔وہ اپنی عمر کے سولہ سال انتہائی مصائب میں گزارنے کے باوجودنسوانی حسن کا ایک کامل نمونتھی۔زلیخا کو ہرانسان سے غامیت درجہ نفرت تھی۔وہ ایک مدت سے این صادق کے ساتھ زندگی کے تلخ لمحات گزار .....دا ستان مجابد..... نشيم حجازي.....

رای تھی اورا سے ہمیشہ انسانیت کی بدترین مثالوں سے واسطہ پڑاتھا۔ وہ ہرانسان کو ابن صادق کی طرح عیار، خو وغرض، سفاک اور کمینہ خیال کرتی تھی۔ جب تعیم اس قلعہ میں پایپر زنجیر لایا گیا تو اس نے یہی خیال کہ ایک خو وغرض انسان دوسرے خود غرض انسانوں کے تبضے میں ہے لیکن جب اس نے تعیم کو ابن صادق کا ساتھی بننے غرض انسانوں کے تبضے میں ہے لیکن جب اس نے تعیم کو ابن صادق کا ساتھی بننے نوفر کا اس نے محسوں کیا کہ یہ نوجوان اس دنیا کا باشندہ نہیں جس میں اس نے زندگی کے بے کیف دن اور بوجوان اس دنیا کا باشندہ نہیں جس میں اس نے زندگی کے بے کیف دن اور بھیا تک را تیل کرداری ہیں۔ وہ اس کے ایمان اور عزم پرچران تھی۔ شروع شروع میں اس مطاق میچھ کر قابل وہ خوال کرتی تھی لیکن چند دنوں میں وہ اسے قابل بین شام اسے مطاق میچھ کر قابل وہ خوال کرتی تھی لیکن چند دنوں میں وہ اسے قابل بینتی نظر آ نے گئی

زلیخا اے موالدین کے وردنا کی خیام سے واقت دیکی اوران سے ملنے کی دعا کیں کرنے کے بعد وہ مایوں ہو بھی تھی۔ اس کے لیے دنیا ایک بے حقیقت خواب اور عاقبت محض ایک وہم تھا۔ اس صادق کے تشدد کے خلاف بغاوت کا طوفان اس کے زخم خوردہ دل میں بار بار اُٹھنے کے بعد قریباً سو چکا تھا۔ وہ منزل سے بھتکھے ہوئے اور ساحل سے مایوں ملاح کی طرح مدت تک موجوں کے تھیڑے کھانے کے بعد تیر نے یا ڈو بنے سے بے پرواہ ہو چکی تھی اورا پی ناوُپر آ تکھیں بند کھانے کے بعد تیر نے یا ڈو بنے سے بے پرواہ ہو چکی تھی اورا پی ناوُپر آ تکھیں بند کھولئے اور چپو ہلانے کا خیال آتا لیکن پھر مایوی اپنارنگ جمالیتی ۔ اس بے خانماں موجول کے طرح سے کی آواز دینے والے کی ضرورت تھی فیطرت سے ملاح کوساحل یا منزل کی طرف سے کسی آواز دینے والے کی ضرورت تھی فیطرت سے کمام قیم سے لینا چاہتی تھی۔ قیم کے ساتھ معمولی سے لگاؤ نے زلیخا کے دل میں خوابیدہ طوفان پھر بیدار کر دیے اور این صادق کے نیج سے دہائی یا کرفیم کی دنیا

..... دا ستان مجابد..... نشيم حجازي....

میں اطمینان کاسانس لینے کی تمنااس کے دل میں چنکیاں لینے لگی۔

زلیخا ہر شب کسی نہ کسی وفت آتی اور کھانے پینے کی اشیا کے علاوہ تعیم کی تاریک کوٹھڑی میں امید کی کرن چھوڑ کر چلی جاتی۔

چاردن کے بعد تعم کو پھر ای صادق کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس صادق اس کی جسمانی حالت ہیں کوئی تغیر نہ پا کر چران ہوا اور بولا کم بہت سخت جان ہو۔
شاید تمحا رے خدا کو بہی منظور ہے کہ تم زندہ رہو لیکن تم اپنے ہاتھوں اپنی موت خرید
سرے ہو۔ میں ای جس تعمیر سوچنے کا موقعہ دیتا ہوں۔ جھے بھین ہے کہ تمحا رے
مقدر کا ستارہ بہت بلند ہے۔ تم کسی بڑے کا می کی کیل کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔
میں تعمیں اس بلند مقا میں جہوے کا موقعہ ہوں جہاں تمام اسلامی دنیا میں کوئی
موقعہ ہے۔ اگر تم نے اس وقت بھی میرے خلوص وقعر ادیا تو بچھتاؤگے۔
موقعہ ہے۔ اگر تم نے اس وقت بھی میرے خلوص وقعر ادیا تو بچھتاؤگے۔

تعیم نے کہا۔ ذکیل گئے! تم مجھے بار ہار کیوں تنگ کرتے ہو؟

..... واستان مجابد..... نسيم حجازى

اس نے اپنے سپاہیوں کو تھکم دیا اورانہوں نے تعیم کوستون کے ساتھ باندھ دیا۔

ہاں اب بتاؤ کہ آنکھوں ہے محروم ہو جانے سے پہلے کوئی الیی چیز ہے جسے تم د يکھناحا ہے ہو؟

نعیم خاموش رہا۔ ابن صادق نے کہائے میہ جانتے ہو کرمیرا فیصلہ اس سے شمصیں آج کا سارا دن يہيں گزار في مهلت دي جاتي ہے۔اس وفت سے فائد و أشحادُ اور جو چيز تمهاری آنکھوں سے سامنے آئے اسے اچھی طرح دیکے لواور جو نغیے تبہارے سامنے گائے جائیں۔ انہیں اچھی طرح سن لوانی کہ کرائی صادق نے تالی بجائی ااور چند آدی طاوس ورباب اورد اور کاناتر کرماخر ہوئے اور این صاوق کے اشارہ

ےایک طرف بیٹر گئے۔ م ہستہ ہستہ نغے کے صدابلند ہوئی ۔اس کے بعد چندعور تیں مختلف رنگوں کے لباس میں طبوس ایک کونے سے نمودار ہوئیں اور تعیم کے سامنے قص کرنے لگین تعیم سر جھکائے اپنے پاؤں کی طرف دیکھ رہا تھا اوراس کے خیالات یہاں سے کوسوں دُورا یک چھوٹی سی بہتی کی طرف پر واز کررہے تھے۔

اسمجلس کومنعقد ہوئے چند ساعتیں تھیں کہ چند تیز رفتار گھوڑوں کی ٹاپ کی آوازے حاضرین مجلس چونک اُٹھے۔ابن صادق اُٹھ کراِ دھراُدھرد کیھنےلگا۔ایک حبشی غلام نے آ کراطلاع دی کیاسحاق آپہنچاہے۔

ابنِ صادق نے تعیم کومخاطب کر کے کہا۔ نو جوان! شایدتم ایک نہایت دلچے خبرسُنو جھوڑی در بعد اسحاق ایک طشتری اُٹھائے حاضر ہوااورابنِ صادق کوآ داب ..... واستان مجابد..... نسيم حجازى.....

ہجالانے کے بعد طشتری اس کے سامنے رکھ دی کے طشتری میں کوئی گول مول شے رومال میں لیبیٹ کررکھی ہوئی تھی۔ اسن صادق نے طشتری پرسے رومال اُتا را یعیم نے دیکھا کے شتری میں کسی آ دمی کاسررکھا ہوا ہے۔

ابن صادق این جگ سے اتحال اسحاق اور بیا بھی دی اور کہا۔اسحاق! اب فقط ایک شرط باتی ہے ۔ میں محمد بن قاسم کاسر اس نوجوان کے ساتھ دفن کرنا چاہتا ہوں۔اگرتم اس مہم میں کامیاب ہو گئے کہ زینجا کوتمھا رہے جیسے بہا درنوجوان کو اینا شریک حیات منتخب کرنے میں کوئی عذر نہ ہوگا۔

یہ کہتے ہوئے ہین صادق نے زلیخا کی طرف مُڑ کر دیکھا۔وہ آنسو بہاتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ ہین صادق تعیم کے پاس آکر کھڑا ہوگیا اور کہنے لگا:

مجھےمعلوم ہے تہہیں این قاسم ہے محبت ہے۔اگرتم اس کاسریہاں پہنچنے تک زندہ ندرہ سکے نو میںوعدہ کرتا ہوں کہاس کاسرتمھارے ساتھ دفن کیا جائے گا۔

یہ کہ کرابن صادق نے سپاہیوں کو تھم دیا اوروہ تعیم کو قید خانہ میں چھوڑ آئے۔

..... دا ستان مجابد..... نسيم حجازي.....

(r)

رات کے وفت نعیم دریتک بے قراری کے ساتھ قید خانہ کی جار دیواری میں چکرلگاتارہا۔اس کا دل ایک طویل مدت تک روحانی اورجسمانی کلفتیں اٹھانے کے بعد کسی قدرے ہے میں ہو چکا تھالیکن اس پر آٹھوں اور کا نوں سے محروم ہوجانے کا تصوركوئي معمولي بات زيقي بيرلحه اس كي ليقراري مين اضافيه ورما تفاسم بهي وه حيابتا كهيدرات قيامت كى رات كى طرح طويل موجائ اورجى اس كے منہ سے بيدؤ عا تکلی کہا بھی میں ہو جائے اور انتظار کی مدیث ختم ہو۔وہ خبلتے جبلتے تھاک کر لیٹ گیا۔ کھے در کروٹین بدلنے کے بعد مجاہد کوئیندا گئی۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ مج ہونے والی ہے اور اسکو فری سے نکال رایک ورخت کے ساتھ جکڑ دیا گیا ہے۔ ابن صادق این باتھ میں جھر کیے آیا ہے اور اس کی آنکھیں تکال دیتا ہے۔اس کے اردگر دنا ریکی چھا جاتی ہے۔ اس کے بعد اس کے کانوں میں کوئی دوائی ڈالی جاتی ہے جس سے اس کے کان سائیں سائیں کرنے لگتے ہیں ۔اور پچھسُنا کی نہیں دیتا۔ ا بن صادق کے سیا ہی اسے وہاں سے لا کر پھر کوٹھڑی میں پھینک جاتے ہیں۔وہ سُننے اور دیکھنے کی قوت ہے جروم ہو کر کوٹھڑی می دیوا روں سے ٹھوکریں کھا تا پھر تا ہے اوروماں سے باہر نکلنے کا کائی راستہ نظر نہیں آتا۔ سیاہی پھرا یک بارآتے ہیں اوراس كوُهُرُى سے تھسٹیتے ہوئے بارہ لے جاتے ہیں اور کہیں دور چھوڑ آتے ہیں۔اس کے بعداس نے محسوں کیا کہاس کے کانوں کے پر دے بک لخت کھل گئے ہیں اور و ہریندوں کے چیچے اور ہوا کی سائیں سائیں سُن رہاہے۔عذرااسے دُورہے فیم فیم ! کہہ کر پکاررہی ہے۔وہ اٹھتا ہے اور جس طرف سے آواز آتی ہے،اس طرف قدم اٹھاتا ہے کیکن چند قدم چلنے کے بعداس کا یاؤں ڈ گمگا تا ہے اوروہ زمین پر گر رپڑتا

..... دا ستان مجابد..... نشيم حجازي.....

ہے۔اس کی آنھوں میں اچا تک بینائی آجاتی ہے۔وہ دیکھتا ہے کہ عذرااس کے سامنے کھڑی ہے۔وہ ویکھتا ہے کہ عذرااس کی سامنے کھڑی ہے۔وہ پھرایک بارا مُھتا ہے اور ہاتھ پھیلا کرعذراعذرا! کہتا ہوااس کی طرف بردھتا ہے لیکن اس کے قریب بینچ کرغور سے دیکھنے کے بعد وہ مُھٹھک کررہ جاتا ہے۔عذرا کی بجائے اس کو گھڑی میں اس سے ماتی جلتی حسن و جمال کی ایک اور تصویر کھڑی تھی۔ دیوار کے روزن میں چا بندگی روشنی اس کے چہرے پر پڑرہی تھی۔ تھویر کھڑی تھی۔ کہ بعد اس نے بہتیان لیا کہوہ زلیجا ہے لیکن وہ دیر تک تھوڑی دیر یغو رو کھٹو ایس کے جہرے کے بیان لیا کہوہ زلیجا ہے لیکن وہ دیر تک بید پر بینانی کی حالت میں کھڑا اور اس نے بیتی را آن کھیں ملے اور جسم نے دوران کیا ہے۔وند رفتہ بید بید کی جا ہے۔ ویک کے بعد بعد بید کھڑا ہے۔ میں بلکہ حقیقت ہے۔

زلیخانے جواب دیا نہیں میخواب میں ۔ آپ کر کیوں پڑے تھے؟

کرے؟

ابھی جب میں نے آکرآپ کوآواز دی تھی۔آپ گھبرا کراُٹھےاور پھر گر پڑے تھے۔

اُف! میں ایک خواب دیکے رہا تھا۔ میں نے محسوں کیا کہ میں اندھا ہو چکا ہوں ۔عذر مجھے بُلا رہی ہے اور میں اس کی طرف جاتے ہوئے کسی سے تھوکر کھا کرگر پڑا ہوں۔لیکن پھر بھی اگر کسی کے کان میں آپ کی آواز پہنچ گئی تو بنا بنایا کھیل بگڑ جائے گا۔میں نے پہر بداروں کو اپنا سارا زیور دے کربڑی مشکل سے اس کوٹھڑی کا دروازہ دروازہ کھلوایا ہے۔انہوں نے ہمارے لیے دو گھوڑے مہیا کرنے اور قلعہ کا دروازہ

..... واستان مجاهد..... تشيم حجازي.....

کھول دینے کاوعدہ کیاہے۔آپ اُٹھیں اور میرے ساتھا حتیاط سے چلیں۔

دوگھوڑے!وہ کس کیے؟

میں آپ کے ساتھ چلوں گی۔

میرے ساتھ ? فیم نے جراتی ہے ہو تھا۔
ہاں آپ کے ساتھ ۔ بچھے امید ہے کہ آپ میری حفاظت کریں گے میرے والدین کا گھر فیش میں گیز اسیسی ؟
والدین کا گھر فیش میں گیز اسیسی ؟
زینجا نے کہا ۔ اول کا وقت آپ کا میرے ساتھ جانا منا سب نہیں ۔
آپ تسلی رکھیں ۔ ہیں آپ کو چند دن کے اندراس شخص کے ہاتھوں سے چھڑا لے جاؤں گا۔

نہیں نہیں خدا کے لیے مجھے مایوں نہ کرو! ۔ زلیخانے روتے ہوئے کہا۔ میں آپ کے ساتھ جاؤں گی۔ آپ کے بعد اگر اسے معلوم ہوگیا کہ آپ کو آزاد کروانے میں میر اہاتھ ہے تو وہ مجھے تل کیے بغیر چھوڑے گا۔اورا گراسے نہ بھی معلوم ہواتو بھی وہ آپ کے جاتے ہی آپ کی طرف سے خوف زدہ ہوکراس قلعہ کوچھوڑ کرکسی اور جگہ روپوش ہوجائے گا اور مجھے کسی ایسے پنجر سے میں قید کرے گا جس تک پہنچا آپ کی طاقت سے بعید ہوگا۔ آپ کو معلوم نہیں کہ یہ شخص میری شادی زیر دئتی اسحاق سے کا ان جا تا ہے کہ اگر وہ محمد بن قاسم گوتل کر کرنا چاہتا ہے۔اوراس نے اس کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ اگر وہ محمد بن قاسم گوتل کر

..... دا ستان مجابد..... نسيم حجازي....

آئے تو مجھے اسکے حوالے کر دیگا۔خداکے لیے مجھے اس ظالم بھیڑیے کے ہاتھوں سے بچاہئے!اس نے بیہ کہ کر قعیم کا دامن پکڑالیا اور سسکیاں لینے گئی۔

آپ گھوڑے پرسواری کرسکیں گی؟ تعیم نے بوچھا۔

زلیخانے پر امید ہوکر جواب دیا۔ میں اس ظالم کے ساتھ گھوڑے پر تربیاً نصف دُنیا کا چکر لگا چکی ہوں اب آپ وقت ضا تھے نہ کریں۔ میں نے آپ کے

ہتھیار بھی قلع سے ما پر جموا دیے ہیں۔اب جلدی سیجے!

نیم زاین کا اتھا ہے ہے ہیں اے کوٹری کے درواز کے کا طرف بر حالق اسے باہر کی کے درواز کے کا اس طرف آرہا اے باہر کی کے یا دی کی آب شال دی دائی کے زک کر کیا کوٹی اس طرف آرہا ہے۔

زلیخانے کہا۔اس کوٹھڑی کے دونوں پیرے دار میں نے قلعے کے دروازے پر بھیج دیے ہیں۔ بیکوئی اور ہے۔اب کیا ہوگا؟

تعیم نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر ایک دیوار کی طرف دھکیل دیا اورخود دروازے سے باہر جھا تکنے لگا۔ پاؤں کی آ ہٹ کے ساتھان کے دل کی دھڑ کنیں بھی تیز ہورہی تھیں۔

ایک پہرے دار دیوار کے ساتھ ساتھ چاتا ہوا دروازے کے قریب پہنچاتو
ایک ثانیہ کے لیے مبہوت ساہوکررہ گیا۔اس کے ساتھ ہی تعیم نے ایک جست لگائی
اور پہرے دار کی گردن اس کے ہاتھوں کی پہنی گردنت میں تھی۔ تعیم نے اسے چند
جھکے دینے کے بعد بیہوشی کی حالت میں کوٹھڑی کے اندر دھکیل دیا۔اورز لیخا کوہا تھ
سے پکڑ کر ہا ہر نکا لئے کے بعد دروازہ بند کر دیا۔

.....واستان مجابد..... نشيم حجازي.....

قلعہ کے دروازہ پر ایک سپائی اورنظر آیا۔اس نے زلیخا کو دیکھ کر دروازہ کھول دیا۔ دوسر اسپائی قلعہ کے باہر دو گھوڑے اور فیم کے ہتھیار لیے کھڑا تھا۔ فیم نے ہتھیا ربا ندے اورزلیخا کوایک گھوڑے پرسوار کر کے خود دوسرے گھوڑے پرسوار ہو گیا۔لیکن چند قدم چلنے کے بعد اُس نے گھوڑے کی باگ موڑ کی اور پہرے دارہے جو ابھی تک و ہیں کھڑا تھا ہوال کیا تہمیں اس بات کا یقین ہے کہ ہماری وجہ سے جو ابھی تک و ہیں کھڑا تھا ہوال کیا تہمیں اس بات کا یقین ہے کہ ہماری وجہ سے تمھا ری جان خطرہ میں نہیں پڑے گی ؟

پہر دوار نے جواب دیا۔ آپ ہاری فرند کریں۔ وہ دی اس نے ایک درخت کی طرف اثنارہ کرتے ہوں ہے کوہوں درخت کی طرف اثنارہ کرتے ہوئے کہ ایک کوہوں درخت کی طرف اثنارہ کی ہوئے ہے جب بیاں ہے کوہوں کور ہوں گے۔ ایک کے تابعہ میں کے تابعہ دواور فور سے بیات کے تابعہ دواور کے تابعہ دواور فور سے بیات کے تابعہ دواور کے تاب

قیم پہاڑوں کے ان و شوارگر ار استوں ہے واقف نہیں تھالیکن ستاروں سے سمت کا اندازہ لگا تا ہوا زلیخا کے ساتھ چلا جا رہا تھا۔ چند کوئل گھنے درختوں میں سے گزر نے کے بعد ایک و سیع میدان نظر آیا۔ اس نے کئی مہینوں کے بعد کھلی ہوا میں آسان کے جگمگاتے ہوئے ستاروں کو دیکھا تھا۔ اس سنائے میں بھی بھی گیدڑوں کی آواز آتی تھی۔ چاند کی دلفریب روشنی درختوں کے چوں میں پُھپ گیسے کہ چیپ کر چیکنے والے جگنو ، بلکی ہلکی شخنڈی اور مہلتی ہوئی ہوا نے طِض اس رات کی ہرچیز قعیم کو معمول سے زیا دہ خوشنما نظر آتی تھی۔ پچھ دریہ بعد شع کی روشنی رات ردائے سیاہ کو چاک کرنے تھی اور تاریکی اور روشنی کی آمیزش نے قیم کی آنھوں کے سامنے کو چاک کرنے تھی اور تاریکی اور روشنی کی آمیزش نے قیم کی آنھوں کے سامنے ایک طرف بھاڑ اور دوسری طرف میدان کا ایک دھندلا سامنظر پیش کیا۔ اس نے زیخا کی طرف دیکھا اس کی شکل وصورت اس دھند لے سے منظر کی جاذبیت میں

..... واستان مجابد.... نسيم حجازي.....

اضافہ کررہی تھی۔ وہ تعیم کو قدرت کے مناظر کا ایک جزومعلوم ہوتی تھی۔ زلیخانے بھی اپنے ساتھی کی طرف دیکھا اور حیا ہے گردن جھکا لی۔ تعیم نے اس سے بوچھا کہ وہ ابن صادق کے بینچے میں کیونکر آئی؟ اس کے جواب میں زلیخانے شروع ہے آخر تک این صادق کے بینچے میں کیونکر آئی؟ اس کے جواب میں زلیخانے شروع ہے آخر تک اپنے المناک واستان کہہ سُنائی۔ اپنی کہائی ختم کرنے سے پہلے وہ کئی بار بے اختیا ررو پڑی المناک واستان کہہ سُنائی۔ اپنی کہائی ختم کرنے سے پہلے وہ کئی بار بے اختیا ررو پڑی۔ اسے بار بار آئی وی کر اس کے آنسوخشک کیے۔

جب روشی اورزیادہ ہوئی تو انہوں نے گھوڑوں کی رفتار تیز کر دی۔ تعیم نے یہ و کی کر کہ زلیخا سوار تی میں ایسی خاصی دستر کی رکھتی ہے۔ اپنے گھوڑا سے کوئر پیٹ جھوڑا دیا۔ کوئی دولوں کی دولوں کے اپنا گھوڑا دیا۔ کوئی دولوں کی ایس کی تقلید میں اپنا گھوڑا کھڑا کر دیا۔ تیم نے زلیخا سے بوجھا۔ آپ کو یقین ہے کہ ایس کی تقلید میں اپنا گھوڑا کھڑا کر دیا۔ تیم نے زلیخا سے بوجھا۔ آپ کو یقین ہے کہ ایسان کو ان کا کا گھائی کر دیا ہے کہ ادادے سے رواند ہو چکا ہے؟ زلیخا نے جواب دیا۔ مال وہ آن شام کے وقت رواند ہوگیا تھا۔

تو وہ زیادہ دو رئیں گیا ہوگا۔ یہ کہہ کرتعیم نے گھوڑے کی باگیں بائیں طرف موڑی اور ایر لگادی۔ زلیخانے بھی پچھے بغیر اپنا گھوڑا اس کے پیچھے چھوڑ دیا۔

روی و دور کے کانے سے پھے در بعد تعیم ایک چوکی پر پہنچا۔اس چوکی پر بہاڑی حملوں کے پیشِ نظر تمیں سپاہی متعین سے فیم گھوڑ سے سے اُٹر ااورایک بوڑھا سپاہی تعیم کھوڑ سے سے اُٹر ااورایک بوڑھا سپاہی تعیم کھیم کہتا ہوا آگے بڑھا اورا سے گلے لگالیا ۔سپاہی تعیم کی بہتی کے قریب ہی ایک بہتی کار ہنے والا تھا۔ آپ اتنی دیر کہاں رہے؟ ہم نے آپ کو دنیا کے ہرکونے میں تلاش کیا۔ آپ کا بھائی بھی آپ کی تلاش میں سندھ گیا تھا۔ آپ کے دوست جمہ بن قاسم کیا۔ آپ کا بھائی بھی آپ کی تلاش میں سندھ گیا تھا۔ آپ کے دوست جمہ بن قاسم سندھ کیا تھا۔ آپ کے دوست جمہ بن قاسم سب مایوں ہو چکے گے۔ آخر آپ کہاں رہے؟

الترنيث مليُّ ليثن دوم ما لِ 2006

..... واستان مجابد ..... نسيم حجازي .....

تعیم نے جواب دیا ۔ ان سوالات کا جواب دینے کے لیے وقت کی ضرورت ہے۔ میں اس وقت بہت جلدی میں ہوں۔ آپ مجھے بتا کیں کہ آج رات یا سُجے کے وقت ایک جسیم آدمی اچھر سے گزراہے یا نہیں؟

سپائی نے جواب دیا ۔ ہاں! سورج نکلنے سے پچھ دیر پہلے ایک آدی یہاں سے گر را تفاوہ کہنا تفا کہ خلیفتہ اسلمین کے ایسے دین تصابک خاص پیغام دے کر محمد بن قاسم کی طرف سندھ روانہ کیا ہے۔ اس نے پہل سے گوڑا بھی تبدیل کیا تفا۔

بہت اچھا۔ تعیم نے کہا۔ تم میں سے ایک آدی سیدھا شال مشرق کی طرف جائے چند کوں دورا یک پہاڑی درختوں میں چھپا ہوایا ک قلع نظر آئے ہم میں سے جو شخص جائے وہاں قریب جاکر دیکھے کہائی قلعہ میں رہنے والے اسے چھوڑ کر چلاقو نہیں گئے؟ میرا خیال ہے کہ تمہارے جائے سے پہلے وہ قلعہ چھوڑ کر بھاگ گئے ہوں گئے۔ لیکن مجھے معلوم کرنا ہے کہ وہ کس طرف جاتے ہیں۔ اس کام کے لیے ایک ہوشیار آدمی کی ضرورت ہے!

ایک نوجوان نے آگے بڑھ کر کہا۔ میں جاتا ہوں۔

تعیم نے کہا۔ ہاں جاؤ۔اگروہ تمھارے جانے سے پہلے قلعہ خالی حچوڑ کر چلے گئے ہوں تو واپس آ جانا ، ورندان کی نقل وحر کت کا خیال رکھنا۔ ..... واستان مجابد..... نشيم حجازى.....

## نو جوان گھوڑے پرسوار ہو کرچل دیا۔

تعیم نے باقی سیا ہیوں میں سے ہیں نوجوان منتخب کرکے انہیں تھکم دیا ہم اس معز زخانون کے ساتھ بھرہ تک جاؤاوروہاں پہنچ کر گورز کومیری طرف ہے کہو کہ انہیں عزت اوراحز ام ہے دمشق پہنچایا جائے اور راستے میں آنے والی چو کیوں سے جتنے سیابی فراہم ہوسکیں اپنے ساتھ شال کرتے جاؤے شاید ایک ذلیل دشمن ان کا تعاقب کرنے ۔وائی بھرہ سے کہنا کہ وہاں سے کم از کم سوسیابی ان کے ساتھ ضرورروانه کرے تم بھی ہوشیار رہنا۔ آگان کے دُشمن سے مقال کے کی نوبت آئے تو تمہارسب سے پہلافرض ان کی جان بچانا ہوگا۔ راستہ میں تبیل کوئی تکلیف نہ ہوا سیا ہی سیان کر کھوڑوں پر زین ڈالنے میں مضروف ہو گئے تھیم نے کھوڑے سے أتر كرايك خطامجاج بن يوسف كبام كسااونا بينز كييز ليخا كي قرباني كالتذكره كرتے ہوئے اسے نہائيت عزت واحراب ہے واثن پہنچا دینے كى درخواست كى۔ یہ خط ایک سیا ہی کے حوالے کرنے کے بعدوہ زلیخا کے قریب آ کھڑا ہوا۔زلیخا ابھی تک گھوڑے پرسر جھکائے بیٹھی تھی ۔ نعیم نے پچھ دریا خاموش رہنے کے بعد کہا۔ آپ مغموم نظر ہتی ہیں۔فکر نہ کریں۔میں نے آپ کی حفاظت کاپورا بندوبست کیاہے۔ آپ کوراستہ میں کوئی تکلیف نہ ہوگی ۔ میں بھی آپ کے ساتھ بھر ہ تک جاتا ،کیکن میں مجبور ہوں ۔

آپ کہاں جا کیں گے؟ زلیخانے پوچھا۔

مجھےایک دوست کی جان بچانا ہے۔

آپ اسحاق کے تعاقب میں جارہے ہیں؟

واستان مجام بم حبازي .....

ہاں امید ہے میں اسے بہت جلد پکڑلوں گا۔

زلیخانے پُرنم آنکھوں کورو مال سے چھپاتے ہوئے کہا۔ آپ احتیاط سے کام لیس،وہ بہادربھی ہےاورمکاربھی۔

آپ فکرندگریں۔آپ کے حاتی تیار ہوگئے ہیں اور بھے بھی دیر ہورای ہے۔ اچھا خدا حافظ! تعیم چلنے کو قار از کیجائے اشک الودا تھوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے مغموم آواز میں گہا۔ میں ایک بات آپ سے پوچھنا جا جی نیاں۔

ہاں وہ تھے۔ زلیخا کوشل کے اور دور بھے نہ کہ گا۔ اس کا سیاہ آ کھوں سے جیکتے ہوئے آنسووں کے نظر نے اور دور کی میں اور کی اس کا اور کی میں اور کی اور کی اور کی میں اور کی کی اور کی اور کی اور کی اور کی کا دور کی میں کا دور کی کی اور کی کی اور کی کی اور کی کی کا دور کی کی کی کا دور کی کا دور کی کی کا دور کی کی کا دور کی کی کا دور کی کا دور کی کا دور کی کی کا دور کی کی کا دور کی کی کا دور کی کا دور کی کا دور کی کی کا دور کی کی کا دور کی کی کا دور کی کار کا دور کی کار کا دور کی کا دور کی کا دور ک

پوچھے! تعیم نے کہا۔ آپ مجھ سے پھے پوچھنا جا ہتی تھیں۔ میں آپ کے ان آنسووُں کی قدرو قیمت جانتا ہوں لیکن آپ میری مجبوریوں سے واقف نہیں۔

میں جانتی ہوں \_زلیخانے گھٹی ہوئی آواز میں جواب دیا \_

ہاں مجھے در ہور ہی ہے۔آ کیا بو چھنا جا ہتی تھیں؟

زلیخانے کہا۔ میں آپ سے پو چھنا چاہتی تھی کہ جب میں نے قید خانہ میں آپ کوآواز دی تھی تو آپ عذراعذرا کہتے ہوئے اُٹھے تھے اور پھر گر پڑے تھے۔

ہاں مجھے یا دہے۔تعیم نے کہا۔

میں پو چھکتی ہوں وہ خوش نصیب کون ہے؟ زلیخانے جھکتے ہوئے سوال کیا۔

..... واستان مجابد ..... نشيم حجازي .....

م پنگطی پر بین مشاید ہوا**س قدرخوش** نصیب نہ ہو۔

وه زنده ہے؟

شايد

خدا کرے کہوہ زندہ ہو۔وہ کہاں ہے؟اگروہ میرے راستے سے بہت دور نہ ہوتو میں چاہتی ہوں کیا سے دیکھتی جاؤں۔کیا آپ میر کی درخواست تبول کریں

آ پرواتی بان جا ما بی بین؟

اگرآ پونا والدرون محدد فتی بولی۔

بہت اچھا۔ یہ پائی آپ کو ہمارے گھر تک پہنچادیں گے۔ میرے آنے تک آپ و ہیں تھہریں گی۔ اگر کسی وجہ سے دیر نہ ہوگئ تو ممکن ہے کہ میں آپ کو راستے میں ہی آملوں۔

وہ آپ کی والدہ کے پاس ہیں؟ آپ کی شا دی ہو چکی ہے؟

خہیں لیکن اس کی پرورش ہمارے گھر میں ہوئی ہے۔

یہ کہہکر تعیم سپاہیوں کی طرف متوجہ ہوا اور انہیں تھم دیا کہوہ زلیخا کو بھرہ پہنچانے کی بجائے اس کے گھر تک پہنچا دیں۔

تعیم خداحافظ کہہ کرجانے کو تھا کہ زلیخا کی مجتی نگاہوں نے اسے ایک بار پھر تھہرالیا۔ زلیخانے آنکھیں نیچی کرتے ہوئے اپنے دائیں ہاتھ سے ایک جنجر تعیم کی ..... وأستان مجابد ..... تشيم حجازى .....

طرف بڑھاتے ہوئے کہا:

آپ کے ہتھیا روں میں سے بینجر میں نے نیک شکون مجھ کراپنے پاس رکھایا تھا۔ شاید آپ کواس کی ضروت ہو۔ اگر آپ اسے نیک شکون خیال کرتی ہیں تو میں خوشی ہے آپ کو پیش کرتا ہوں۔ آپ اسے اپنے پاس ہمیشہ رکھیں!

شکریہ! میں ہے ہیں ہے ہیں اسے ہیں اس رصول کی شاید بھی ہیں ہے کام آئے۔
تعیم اس وقت دان فقر ہے پر توجہ دیے بغیر کھوڑ ہے پر سوار ہو گیا لیکن بعد میں دیر تک
ہیالفاظائی مے گالوں میں گھتے ہے

زیخا کوال مخضرے قافلے کے ساتھ کے کہ اسمانی کے تعاقب میں روانہ ہوا۔ وہ ہرچوکی پر گھوڑا بدلتا ہوا اور اسحاق کائر انٹے لگا تا ہوا نہایت تیزی ہے جارہا تھا۔ دو پہرے وقت ایک سوار آگے جاتا دکھائی دیا۔ ہیم نے اپنے گھوڑے کی رفتار پہلے سے زیادہ تیز کردی۔ آگے آگے جانے والے سوار نے دُور سے مُرث کرفیم کی طرف دیکھاتو اس نے اپنے گھوڑے کی ہا گیں ڈھیلی چھوڑ دیں لیکن جب اُس نے محسوں کیا کہ چھچے آنے والے سوار کا گھوڑا نہایت تیزی سے آرہا ہے تو اس نے کسی خیال سے اپنے گھوڑے کی رفتار کم کردی۔ ہیم نے دُور سے ہی پہچان لیا کہ وہ اسحاق خود کے نیچ سرکا کرچرہ ڈھانپ لیا۔ ہیم کو قریب آتا دیکھ کر ہے۔ اس نے اپنے خود کے نیچ سرکا کرچرہ ڈھانپ لیا۔ ہیم کو قریب آتا دیکھ کر اسحاق راستے سے چند قدم ہٹ کرایک طرف کھڑا ہوگیا۔ تیم کے تبحی اس کے اسحاق راستے سے چند قدم ہٹ کرایک طرف کھڑا ہوگیا۔ تیم نے بھی اس کے قریب پہنچ کر گھوڑا گھرالیا۔ دونوں سوار ایک لحد کے لیے ایک دوسرے کے ساسنے خاموش کھڑے رہے۔ با لآخراسحاق نے سوال کیا:

..... دا ستان مجابد..... نسيم حجازى

آپ کون ہیں اور کہاں جانے کا ارادہ ہے؟

یمی سوال میں تم ہے بوچھنا جا ہتا ہوں ۔ تعیم نے کہا۔

تعیم کے لیجے میں بختی سے اسحاق قدرے پریشان ہوالیکن فوراً ہی اپنی پریشانی پر قالد باتے ہوئے بولا۔ آپ نے برے سوال کا جواب دینے کی بجائے ایک اور سوال کردیا؟

تعیم نے کہا سیری طرف فورسے دیکھوا شہیں دونوں سوالوں کا جواب مل

م المال المال

ہاں میں ۔۔۔۔۔۔۔فیم نے خود دو بارہ نیچیسر کاتے ہوئے کہا۔

اسحاق نے اپنی سراسمیگی پر قابو یا کراچا تک گھوڑے کی با گیں تھینچ کراہے چیچے ہٹالیا ۔اتنی دریہ میں تعیم بھی ایک ہاتھ میں گھوڑے کی با گیں اور دوسرے ہاتھ میں نیز ہ سنجال کر تیار ہو چکا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کے حملے کا انتظار کر رہے تھے۔اچا نک اسحاق نے نیز ہ بلند کیا اور گھوڑے کوایڑ لگائی ۔اسحاق کی گھوڑے کی ا یک ہی جست میں تعیم اس کی زدمیں آچکا تھا۔لیکن وہ برق سی پھر تی ہے ایک طرف جُھ کا اوراسحاق کانیز ہ اس کی ران پر ایک خفیف سازخم لگا تا ہوا آگے نکل گیا۔ تعیم نے نوراً اپنا گھوڑاموڑ کراس کے پیچھے لگا دیا۔اتنی دیر میںاسحاق اینے گھوڑے کو حچوٹا سا چکر دے کر پھرا یک ہا رفعیم کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ دونوں سوار بیک وفت ..... واستان مجابد..... تشيم حجازى ....

اپنے اپنے گھوڑوں کوایڑ لگا کر نیزے سنجالتے ہوئے ایک دوسرے کی طرف بڑھے۔تعیم نے پھرا یک ہا راپنے آپ کواسحاق کے وارسے بیچالیا لیکن اس دفعہ تعیم کانیز ہ اسحاق کے سینے کے آریا رہو چکا تھا۔اسحاق کوخاک وخون میں رئیا چھوڑ کر تعیم واپس مُڑا۔انگلی چوکی پر پہنچ کرظہر کی نمازادا کی۔گھوڑا تندیل کیااورا یک لمحہ ضائع كي بغيرا كے چل ديا۔ جب تعيم ال جوكى پر پہنچا جہال ہےوہ زليخا كورُ خصت كركے اسحاق کے تعاقب میں روائد ہوا تھاتو وہاں سے معلوم ہوا کہ این صادق اوراس کی جماعت قلع کوچھوڑ کر کہیں جا م بیں تعیم نے ان کا تعافت کرنا ہے سودخیال کیا۔ ابھی شام ہونے میں کیجے دریکی تعیم نے ایک سیاس کو کاغذ ، فلم لا نے کا حکم دیا اور ایک خطامحرین قائم کے نام لکھا ااورای خط میں اس نے سندھ ہے رُخصت ہو کر ابن صادق کے ہاتھوں کرفتار ہوئے کے حالات مختصر طور پر لکھے اور اسے ابن صادق ک سازشوں سے باخبر رہنے کی تا کید کی اور دوسر اخط اس نے تجاج بن یوسف کے نام لکھااوراہے ابن صادق کی گرفتاری کے لیے فوری تد اپیرممل میں لانے کی تا کید کی ۔نعیم نے بیہخط چو کی والوں کے سپر دکیےاو رانہیں بہت جلد پہنچا دینے کی تا کیدکر کے گھوڑ ہے پرسوار ہو گیا۔

تعیم کواس بات کا خدشہ تھا کہ این صادق شاید زلیخا کا تعاقب کرے۔وہ ہر چوکی سے اس مخضر سے قافلے کے متعلق پوچھتاجا تا اسے معلوم ہواہ دوسری چوکیوں پرسپا ہیوں کی قلت کی وجہ سے زلیغا کے ساتھ دس سے زیا دہ اور سپائیس جاسکے۔ تعیم زلیخا کی حفاظت کے خیال سے نوراً اس قافلے میں شامل ہوجانا جا ہتا تھا اور گھوڑے کو تیز سے تیز رفتار پر چلا رہا تھا۔ رات ہو چکی تھی۔ چودھویں کا جا ندا پی پوری آب و تاب کے ساھ کا نئات پر سمیس تا روں کا جال بچھا رہا تھا۔ تعیم پہاڑوں

..... واستان محابد..... نشيم حجازي....

اورمیدانوں سے گورکرایک صحرائی خطاعبور کررہاتھا۔ راستے میں ایک عجیب وغریب منظر دیکھ کراس کے خون کا ہر نظرہ نجمدہ موکررہ گیا۔ ربت پر چندگھوڑوں اورانسانوں کی لاشیں پڑی تھیں۔ ان میں سے بعض وہ تھے جنہیں اس نے زلیخا کے ساتھ روانہ کیا تھا۔ اس وقت نعیم کے دل میں سب سے پہلا خیال زلیخا کا تھا۔ اس نے گھراکر اوھراُ دھر دیکھا۔ ایک زخی نوجوان نے نعیم سے پانی مانگا۔ نعیم نے جلدی سے گھوڑے پر سے چھا گل کھول کر پانی پلایا۔ وہ اسپے دھر کیے دل کو ایک ہاتھ سے کھوڑے پر سے چھا گل کھول کر پانی پلایا۔ وہ اسپے دھر کیے دل کو ایک ہاتھ سے دہائے گھوگا کہ ذخی نے ایک طرف ہاتھ سے اشارہ کیا اور کہا:

ہمیں انسوں ہے کہ ممایا فرض پر اندکر گئے۔ ہم آپ کم کے مطابق اپنی جانیں مجانے کی جان کی جان کی جان کی حفاظت کے لیے آخر دم تک لڑتے رہے لیکن وہ بہت زیادہ مصف اسٹیان کی جان کی جان کی جان کی میں ا

یہ کہہ کرائ نے پھراپنے ہاتھ سے ایک طرف اشارہ کیا۔ فیم جلدی سے اس طرف برطا۔ چند لاشوں کے درمیان زلیخا کو دیکھ کر اس کا دل کا پنے لگا۔ کان سائیں سائیں کرنے لگے۔وہ مجاہد جوآج تک نازک سے نازک صورت حال کا مقاب لہ نہایت خندہ پیشانی سے کرنے کا عادی تھا۔ یہ بیبت ناک منظر دیکھ کرکانپ اُٹھا۔

زليخاا زليخاا إتم \_\_\_\_\_ا

زلیخامیں ابھی پچھ سانس ہاتی ہے۔ آپ آگئے؟ اس نے نجیف آواز میں کہا۔
تعیم نے آگے بڑھ کرایک ہاتھ سے زلیخا کے سرکوسہارا دے کراو پر کیااور پانی پلایا۔ زلیخا کے سینے میں ایک خنجر پیوست تھا۔ تعیم کا نینتے ہوئے ہاتھ سے اس کادستہ پکڑاورا سے تھینچ کر ہا ہر نکالنا چاہالیکن زلیخانے ہاتھ کے اشارے سے منع کیااور کہا۔ ..... واستان مجابد ..... نشيم حجازي .....

اب اسے نکالنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ بیا پنا کام کر چکا ہےاور میں آخری وقت آپ کی اس نشانی سے جُد انہیں ہونا جا ہتی۔

تعیم نے حیران ہو کرکہا۔میری نشانی!

ہاں! نیج آپ کا ہے۔ ظالم چا جھے گرفتار کر کے لے جانا چا ہتا تھا۔ میں الی زندگ سے مرجانا بہتر خیال کرتی تھی۔ میں آپ کی شکر گرزار ہوں کہ آپ کا دیا ہوا خنجر

مير ڪام آيا۔ زليخا رليخا!التم نے فود تي کري؟

ہرروز کی درقال مرت کی بجائے ایک دن کی جسمانی سوت کو بہتر خیال کرتی تھی۔فکد اے کیے آپ جھ مسا المجل مادوں کا خری کیا کرستی تھی ؟اپنی بگڑی ہوئی تقدیر کو بنالیما میر سے اختیار میں کہ تھا اور اس آخری مایوی کو میں جیتے جی برداشت نہر سکتی تھی۔

نیم نے کہا۔زلیخا! میں بےحدشرمسارہوں کیکن میں مجبورتھا۔

زلیخانے نیم کے چہرے پر ایک محبت بھری نگاہ ڈالی اور کہا۔ آپ افسوس نہ کریں، قدرت کو یہی منظور تھا اور قدرت سے میں اس سے زیادہ تو تع بھی نہیں رکھتی تھی۔ میری خوش بختی اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتی ہے کہ آخری وقت میں آپ مجھے سہارا دیے ہوئے ہیں۔ زلیخانے یہ کہہ کرضعف اور در دکی شدت سے آنکھیں بندکر لیں۔ فیم نے اس خیال سے کہ یہ مشما تا ہوا چراغ بجھ نہ گیا ہو۔ بیتا بی کے ساتھ، لیس۔ فیم نے اس خیال سے کہ یہ مشما تا ہوا چراغ بجھ نہ گیا ہو۔ بیتا بی کے ساتھ، زلیخان لیخا کہہ کراس کا سر ہلایا۔ زلیخانے آنکھیں کھول کر فیم کی طرف دیکھا اور این خشک گلے پر ہاتھ رکھ کریا فی مانگا۔ فیم نے یانی پلایا۔ پچھ دیر دونوں خاموش ایخ خشک گلے پر ہاتھ رکھ کریا فی مانگا۔ فیم نے یانی پلایا۔ پچھ دیر دونوں خاموش

www.Nayaab.Net

..... دا ستان مجابد..... نشيم حجازي.....

رہے۔اس خاموشی میں تعیم کے دل کی دھڑ کن تیز اور زلیخانے یانی پلایا۔ پچھ دہر دونوں خاموش رہے۔اس خاموشی میں تعیم کے دل کی دھڑ کن تیز اورز لیخا کے دل کی حرکت کم ہور ہی تھی ۔وہ مرجھائی ہوئی نگا ہیں اس کے چبر سے پر شار کرر ہی تھی۔اور وہ بے قرار نگاہوں ہے اس کے سینے میں چیھے ہوئے خنجر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ بالآخرز لیخانے ایک سسکی لے کرفیم کواپی طرف متوجہ کیااور کہا۔ میں آپ کے گھر جا کراہے دیکھناچا ہی تھی ہیڑے ہیا رزویوری ندہوئی آپ وہاں جا کراہے میرا سلام کہیں ۔ بیمان تک کہ زلیخا خاموش ہوگئی اور پھر پچھسو چنے کے بعد بولی: اب میں ایک لیے سفر کر جارہی ہوں اور آپ ہے ایک سوال پوچھنا جا ہتی ہوں۔وہ بیہ ہے کہاں دنیا میں جہاں میراجائے والاکو کی نہ ہوگا۔ جہاں شایدمیر ہے والدین بھی مجھے پیچان نہ سکیل کیونکہ میں بہت چھوٹی تھی جب کیمیر ا ظالم چھا مجھے اٹھا لایا تھا، میں بیزو تع رکھ عتی ہوں کہا گیا ہی دنیا ہیں چھے ایک بارضر ورملیں گے؟ آخروہاں کوئی تو ہوجے میں اپنا کہ سکوں۔ میں آپ کو اپنا مجھتی ہوں کیکن آپ مجھ سے نز د یک بھی ہیں اور دور بھی

زلیخاکے بیالفاظ نعیم کے دل میں اُڑ گئے۔اس کی آنکھیں پُرنم ہو گئیں۔اُس نے کہازلیخا!اگرتم مجھے اپنا بنانا چاہتی ہوتو اس ک ایک ہی طریقہ ہے۔

زلیخا کاملول چېره خوشی سے چیک اُٹھا۔مایوی کی تاریکی میں مرجھائے ہوئے پھول میں اُمید کی روشنی کے تصور نے تروتا زگ پیدا کردی۔اس نے بےقرار ہوکر پوچھا:

بتائيئے وہ کون ساراستہ ہے؟

..... واستان محابد..... نشيم حجازي.....

زلیخا!میرے آقا کی غلامی قبول کرلو۔پھرتم میں اور مجھ میں کوئی فاصلہ ہیں ۔ےگا۔

میں تیارہوں کیکن آپ کا آقامجھانی غلامی میں لے لے گا؟

ہاں وہ بہت رہی ہے۔ لیکن میں دچند جات کے لیے زندہ ہوں۔ اس بات کے لیے طویل دریے نہیں رزایجا آجو ا کیا کہوں آزائیا نے اسو جہائے ہوئے کہا تعیم نے کارشہا دف در طااورز کیا گے اس کے الفاظ دہرادیے رزایجا نے بھر ایک باریانی مازگا اور پینے کے بعد کہا ہے ان صول کرتی ہوں کرمیرے ول سے ایک

تعیم نے کہا۔ یہاں سے چند کوں کے فاصلے پر ایک چوکی ہے۔ اگرتم گھوڑے
پر سوار ہو سکیتں تو میں شمصیں وہاں لے جاتا۔ چونکہاں حالت میں تمہارا گھوڑے پر
بیٹھنا ناممکن ہے۔ تم تھوڑی دیر کے لیے مجھے اجازت دو۔ میں بہت جلد وہاں سے
سپائی بلاتا ہوں۔ شاید وہ آس باس کی بہتی سے کوئی طبیب ڈھونڈ لائیں۔

نیم نے زلیخا کا سر زمین پر رکھ کر اُٹھنے کو تھالیکن اس نے اپنے کمزور ہاتھوں سے تعیم کا دامن پکڑلیا اور روتے ہوئے کہا۔خدا کے لیے آپ کہیں نہ جا کیں۔ آپ واپس آ کر مجھے زندہ نہ پا کیں گے۔ میں مرتے وفت آپ کے ہاتھوں کے سہارے سے محروم نہیں ہونا چاہتی۔

بوجھأز چکاہے۔

..... دا ستان مجابد..... نسيم حجازي.....

تعیم زلیخا کی اس در دمندانه درخواست کور دنه کرسکا۔ وہ پھر اس طرح بیٹھر گیا۔
زلیخانے اطمینان سے آنکھیں بند کرلیں اور دیر تک بے س وحرکت پڑی رہی۔ وہ مجھی بھی آنکھیں کھول کر تعیم کی طرف و کھے لیتی۔ رات کے تین پہر گزر کے تھے۔
صُبح کے آثار نمودار ہور ہے تھے، زلیخا کی طاقت جواب دے چی تھی۔ اس کے تمام اعضاء ڈھیلے پڑنے نے لگے اور سانس آ کھڑا کھڑ کرآنے لگا۔

زليخا العيم ني يقر ارموكر يكارا\_

زیخا نے آخری اراکسی مولیں اور ایک اسانس سے کے بعد وائی نیندی اخوش میں سوگ میم کے (الاللہ وانا الیہ راجون) کہ کرسر جھ کا دیا۔ اس کی آکھوں سے بیاضیار اسوسید فکھ اور زلنجا کے بیجر سے کر رہا ہے کی ہے زبانی سے کہ دری تھی۔

ا مقدس، مستی! میں تیرے آنسو وُں کی قیمت ا داکر چکی ہوں۔

تعیم اُٹھ کر گھوڑے پرسوار ہوا اور قریب کی چوکی پر پہنچ کر چند سپاہیوں کی ساتھ لے آیا۔ قریب وجوار کی چند بستیوں کے پچھلوگ بھی جمع ہو گئے۔ قیم نے نماز جنازہ پڑھائی اورز لیخااوراس کے ساتھیوں کوسپر دخاک کرنے کے بعد گھر کی طرف کوچ کیا۔ ..... واستان مجابد ..... نشيم حجازي .....

## اجنبي

نعيم ايك وسيع صحراعبوركررما تفا\_وه زليخا كيموت كاغم ،سفر كي كلفتوں اور طرح طرح کی پر بیثانیوں سے نٹرھال ساہو کرآ ہستہ آہستہ منزل مقصود کی طرف بره ھەر ہاتھا۔اس ویرانے میں بھی بھی بھیڑیوں اور گید ژوں کی آوازیں سُنا کی دیتیں کیکن پھرخاموثی اینارنگ جمالیتی تھوڑی در بعد اُفقِ صرفی کسے جاندنمو دار ہوا۔ تا رکبی کاطلس ٹوٹنے لگا اورستا روں کی چیک ماند پڑنے لگی پیڑھتی ہوئی روشنی میں تعیم کو دور دور کے ٹیلے ، جھاڑیاں اور درخت نظر آنے لے۔ وہ منزل مقصود کے قریب پہنچ چکا تھا ایسے اپنی ستی کے گر دونواخ کے خلتا نوں کی خفیف سی جھلک نظر آری تھی۔وہ بستی جواس کی ولکن خوالوں کامرکز تھی اور جس کے ہرذرے کے ساتھ اس کے دل کے مکوے پیوست ہو چکے تھے۔ وہ ستی اب اس قدر قریب تھی کہوہ کھوڑے کوایک بارسر پیٹ حچھوڑ کروہاں پہنچ سکتا تھالیکن اس کے باو جوداس کے تصورات بإرباراس مقام ہے کوسوں دورز لیخا کے آخری گھر کی طرف لے جارہے تتھے۔زلیخا کیموت کا در دنا کے منظر بار باراس کی آنکھوں کے سامنے پھر رہاتھا۔اس کے آخری الفاظ اس کے کا نوں میں گوئج رہے تھے۔وہ حیابتا تھا کہاس در دناک کہانی کوتھوڑی درر کے لیے بھول جائے لیکن وہ محسوں کرتا تھا کہ ساری کا ئنات مظلومیت کے اس شاہ کار کی آہوں اور آنسوؤں سےلبریز ہے۔گھر کے متعلق بھی اسے ہزاروں تو ہات پریشان کررہے تھے۔وہ اپنی زندگی کے امیدوں کے مرکز کی طرف جار ہا تھالیکن اس کے دل میں ایک نو جوان کا سا ذوق وشوق اورولولہ نہ تھا۔ وہ اپنی گزشتہ زندگی میں گھوڑے پر اس طرح ڈصیلا ہو کرمبھی نہیں بیٹا تھا۔وہ

..... وأستان مجابد ..... نسيم حجازى .....

خیالات کے چوم میں دبا جا رہا تھا۔اجا تک اسے بہتی کی طرف سے چند آوازیں سُنا کَی دیں ۔وہ چوکنا ہوکر سُننے لگا۔بستی کی لڑ کیاں دف بجا کر گار ہی تھے بیعرب کے وہ سیدھے سادے راگ تھے جوا کثر شادی کے موقعے پر گائے جاتے تھے۔تعیم کے دل کی دھڑ کن تیز ہونے گئی۔وہ جا ہتا تھا کہاڑ کرگھر پینچ جائے کیکن تھوڑی دوراور چلنے کے بعداس کے اُٹھتے ہوئے ولو لیمر دہوکررہ گئے۔وہ اس گھر کی جارد یواری کے قریب بیٹنے چکا تھا جہاں سے گانے کی آواز آر ہی تھی۔اور کیہاس کا اپنا گھر تھا۔ کھلے درواز کے کے سامنے بیٹنے کرائ نے گھوڑا روکالیکن کسی خیال نے اسے آگے بڑھنے ہے روک لیا صحن کے اندر مشعلیں روش تھیں اور بہتی کے لوگ کھانا کھانے میں مشغول تھے۔ چند عورتیں مکان کے جیت پر جمع تھیں عبداللہ مہمانوں کی آؤ بھلت میں مشغول تھا۔ وہ ول میں مہنا نوں کے اسمنے ہوئے کی وجہ سوینے لگا۔ اجا تک اے خیال ہوا کہ شاید علاما کی قسمت کا فیصلہ کر چکا ہے اور خیال کے آتے ہی اسےایے گھر کی جنت اپنی آرزوؤں کامدنن نظر آنے لگی۔اُس نے نیچے اُتر کر کھوڑے کو دروا زے ہے چند قدم دُورا یک درخت کے ساتھ باندھ دیا اور سائے میں کھڑا ہو گیا۔

سبتی کا ایک لڑکا گھرہے بھاگ کر باہر نکلا۔ تعیم نے آگے بڑھ کراس کا راستہ روک لیا اور پوچھا۔ ریکیسی دعوت ہے؟

لڑکے نے تہم کرنعیم کی طرف دیکھالیکن ایک آفہ درخت کا سابی تھا اور دوسرے نعیم کانصف چہرہ خود میں چھپا ہوا تھا۔وہ پہچان ندسکا۔

اس نے جواب دیا۔ یہاں شادی ہے۔

.. دا ستان مجاهد..... نشيم حجازی.....

سس کی؟

عبداللہ کی شا دی ہور ہی ہے۔آپشاید اجنبی ہیں ۔ چیلے آپ بھی دعوت میں شريك ہوجائيں!

لڑکامیہ کہ کر بھا گئے وقعا کہ فیم نے پھراہے بازوے پکڑ کرتھ پرالیا۔

لڑے نے پیٹان ہو کر کہا۔ جھے چھوڑ ہے میں قاضی کو بلانے جارہا ہوں۔

اگر چدیم کاول اس کا جواب دے چکا تھالیکن محبت نے ناکامی اور مایوی کا 

عذراكے ساتھ لڑكے نے جواب دیا۔

عبداللہ کی والدہ کیسی ہیں؟ تعیم نے اپنے خشک گلے پر ہاتھ رکھتے ہوئے

عبدالله کی والدہ! انہیں تو فوت ہوئے بھی تین جا رمہینے ہو گئے۔ یہ کہہ کرلڑ کا

تعیم درخت کاسہارا لے کر کھڑا ہو گیا۔امی!ا می! کہہ کر چندسسکیاں لیں۔ م تکھوں میں آنسو وُں کاایک دریا ا**ٹد آیا ت**ھوڑی دیر بعدا ہےوہی لڑ کااور قاضی اندر جاتے ہوئے دکھائی دیے۔ دل میں دومختلف آرزوئیں پیداہوئیں۔ایک بیھی کہ .....دا ستان مجابد..... نشيم حجازي....

اب بھی تیری تقدیر تیرے ہاتھ میں ہے۔اگر چاہے تو عذرا تجھے سے دور نہیں۔اگر عبد اللہ کو تیرے زندہ واپس آنے کا حال معلوم ہو جائے تو اب بھی وہ تیرے دل کی اُجڑی ہوئی بہتی آبا دکرنے کے لیے اپنی زندگی کی تمام راحتیں بخوشی قربان کردے گا ۔ابھی وقت ہے۔

دومری آوازیکی کہاہے تیر لے اٹا اور میر کا استخان ہے۔ عذرا اور عبداللہ استحصر تیرے بھائی کی محبت کے بین اور قدرت کو یہی منظور ہے کہ عذرا اور عبداللہ استحصر رہیں۔ جال تاریخائی تجھ رہائی خوتی قربان کرنے لے لیے تیارہ وگا۔ لیکن بیزیا دتی ہوگی۔ ابدا کروٹ نے عبداللہ سے قربانی کا مطابعی کیاتو تیرا خبیر بھی مطمئن نہیں ہو گا۔ وہ تجھے سندھ آگ تلاش کرتا بھرا اور اب شاہد تیر سے زندہ واپنی آنے سے مایوں ہو کرعذرا سے شاوی کرد ماہ ہے تو بھاؤر ہے جہائیا ہے ضبط سے کام لے عذرا کی محرک مذرا سے شاوی کرد ماہ کے قوب اور سے تیرافش مثادے گا۔ آخر تجھ میں کوئی ایسی خوبی ہے جوعبداللہ میں نہیں!

ضمیری دوسری آوازکوسی حد تک بھلی معلوم ہوئی۔اس نے محسوں کیا کہایک نا قابلِ برداشت بوجھاس کے دل سے اُتر رہاہے۔ چندلحات میں تعیم کی وُنیا تبدیل ہو چکی تھی۔

## (۲)

جس وقت گھر میں عبداللہ اور عذرا کا نکاح پڑھا جا رہا تھا، تعیم گھر سے باہر درخت کے بیچے سر مسجو دیدۂ عاما نگ رہاتھا:

اے کا تنات کے مالک اس شادی میں برکت دے۔عذرا اور عبداللہ تمام عمر

.....دا ستان مجابد..... نسيم حجازي.....

خوش وخرم رہیں اور ایک دوسرے پر دل و جان سے نثار رہیں۔اے ما لک حقیقی! میرے حصے کی تمام خوشی ان کوعطا کر دے!

. تعیم بہت دیر تک سربسجو دیر ٌار ہا۔اٹھانو معلوم ہوا کہ گھر سے تمام مہمان جا چکے ہیں۔ جی میں آئی کہ بھائی کو جا کرمبار کیا د دیے لیکن ایک اور خیال آیا اور آگے بڑھنے کی جرائت نہ ہوئی ۔اس نے سوچا ہے شک بھائی مجھے دیکھ کرخوش ہو گالیکن شایدا سے ندامت بھی ہو، اور عذرا پر تو یہ بھی ظاہر نہیں ہونا چاہیے کہ میں زندہ ہوں۔ و ہبر وقر ارجوعذرائے میری واپسی ہے مایوں ہوکر حاصل کیا ہوگا جاتا رہے گا۔اگر انہوں نے لیہ بچھ کرشا دی کی ہے کہ میں مرچکا ہوں او ان کی تمام زندگی ہے کیف ہو جائے گ۔وہ مجھود کھارہ دم ہوں گے۔عذرا کے پرانے رخم نازہ ہوجا کیں گے۔ اس کیے بہتری کے کو میں ای ہے دور رہوں اور این کیا وہ تی میں انہیں حصہ دارنہ بناؤں ضمیر نے ان خیالات کی تا سیک آیک بھے کے اندرا ندرمجاہد کے خیال نے عز ماورعزم نے یقین کی صورت اختیار کرلی تعیم نے واپس مڑنے سے پہلے چند قدم گھر کی طرف اُٹھائے اور پھا ٹک کے قریب ہوکراپنی امیدوں کے آخری مدفن کی طرف حسرت بھری نگاہیں ڈالیں۔وہ واپس ہونے کوتھا کے حن میں کسی کے یا وُں کی آہٹ نے اس کی توجہ اپنی طرف مبذول کر لی۔عبداللہ اورعذرا ایک کمرے ے نگلےاور صحن میں آ کھڑے ہوئے۔اس نے جاہا کہ منہ پھیر لے لیکن ہیدد مکھے کر کہ عبداللہ ابشا دی کے لباس کی ہجائے زرہ مکتر پہنے ہوئے ہے اور عذرااس کی کمر میں تکوار باندھ رہی ہے۔وہ قدرے حیران ہوا اور دروازے کی آڑ میں کھڑا ہو گیا۔اُس نے فوراً تا ڑلیا کے عبداللہ جہاد پر رُخصت ہور ہاہے۔تعیم زیا وہ حیران بھی نہ ہوا۔اےایے بھائی سے یہی تو تع تھی۔

..... واستان مجابد ..... نشيم حجازي .....

عبداللہ ہتھیار پہن کراصطبل کی طرف گیااوروہاں سے گھوڑا ساتھ لیا پھر عذرا کے باس آگھڑا ہوا۔

عذراتم ممكين اونهيس؟ عذرانے أسكى طرف مسكراتے ہوئے و مكير كريو چھا۔

نہیں۔عذرانے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ میں آفہ جا ہتی ہوں کہ میں بھی ای طرح زرہ پین کرمیدان میں جاؤں۔

عذرا! بیل جا تا ہوں کتم بھا ور ہولیکن آج میں شمصیں حارا ون و یکنا رہا ہوں ۔ بھی علیہ موتا ہے کہ میں ارسے ول پرا بھی تک ایک ہو جھ ہے جھے تم بھی سے بھیانا چا ہتی ہو لیا ہتی ہو لیا ہتی ہوں ۔ عذرا! ہم سب جا ہتی ہو لیا ہی تار اور ان میں گے۔ اگر وہ زندہ ہوتا تو ضروروا پس آتا ۔ یہ خیال نہ کرنا گروہ دی ہے ہم خریر تھا۔ اگر آئی جس میری جان تک کی فرانی اسے واپس لا سکے تو میں خوتی سے جان پر کھیل جاؤں گا۔ کاش تم سوچو کہ تمہاری طرح میں بھی اس ونیا میں اکیلا ہوں ۔ والدہ اور تیم کے داغ مفارقت دے

جانے کے بعد میر ابھی اس دنیا میں کوئی نہیں ۔ہم اگر کوشش کریں تو ایک دوسرے کو

خوش رکھ سکتے ہیں۔

عذرانے جواب دیا۔ میں کوشش کروں گی۔

میرے متعلق زیادہ فکرنہ کرنا کیونکہ اب سین میں مجھے کسی خطرنا ک مہم پر نہیں جانا پڑے گا۔وہ ملک قریباً فتح ہو چکا ہے۔ چند علاقے باقی ہیں اوران میں مقابلے کی طات نہیں ہے۔ میں بہت جلد آؤں گا اور تہہیں بھی ساتھ لے جاؤں گا۔ مجھے زیادہ سے زیادہ چھاہ گئیں گے۔ ..........داستان عام المستنهم قازی ......................... د مکیر کرگیر کر عبد الله خدا حافظ کهه کر گھوڑے پر سوار ہوا۔ تعیم اسے باہر نکلتے د مکیر کر دروازے سے چند قدم کے فاصلے پرایک مجوری آڑ میں کھڑا ہوگیا۔

دروازے سے باہر نکل کر عبداللہ نے ایک بار عذرا کو مُڑ کر دیکھا اور پھر گھوڑے کوایڑ لگادی۔

ت کے افار محودار ہورے ہے عبداللہ کھوڑا ہمگانے جارہا تھا۔اس نے اپنے چھے ایک اور کھوڑا ہمگانے جارہا تھا۔اس نے اپنے چھے ایک اور کھوڑا ہوں کے توازش مر کرا دیکھا کہ ایک سوار اس سے زیادہ تیزی کے ساتھا رہا ہے عبداللہ کھوڑا ہوں کرانے پیچے آئے والے سوار کوغورے دیکھنے لگا۔ پیچھا کے والے والی اپنا جم افروٹ سر جھیا ہے ہوئے تھا۔ عبداللہ کواس کے متعلق تشویش ہوئی اور اس نے باتھ کے اشارے کی کوئی پروانہ کی اور بدستور کھوڑا دوڑا تا ہوآ گے نکل اس نے عبداللہ کواور بھی تشویش ہوئی اور اس نے اپنا کھوڑا اس کے تعاقب میں چھوڑ کہا۔ عبداللہ کا کھوڑا تا زہ دم تھا۔اس لیے دوسر اشخص جو بظا ہرا یک شہسوار معلوم ہوتا تھا۔عبداللہ نے اس کے تربیب بینج کرا بنا نیز ہ بلند کیااور کہا:

اگرتم دوست ہوتو کھرو۔اگر دیمن ہوتو مقابلے کے لیے تیار ہوجاؤ! دوسر ہےسوارنے اپنا گھوڑ اروک لیا۔

مجھے معاف تیجئے۔عبداللہ نے کہا۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کون ہیں؟ میرا ایک بھائی بالکل آپ کی طرح گھوڑے پر بیٹیا کرتا تھا اور گھوڑے کی باگ بھی بالکل آپ کی طرح پکڑا کرتا تھا۔اس کا قدو قامت بھی بالکل آپ جبیبا تھا۔ میں آپ کا

ائترنیٹ ملڈیشن دوم ہمال 2006

..... واستان مجابد ..... نشيم حجازى .....

نام پوچھ سکتا ہوں؟

سوارخاموش رہا۔

آپ بولنانہیں چاہتا؟۔۔۔۔۔میں آپ سے بوچھتا ہوں کہ آپ کانام کیا

معاف عیجے۔ آرا ہے کی صدیدی وی ہے۔ اگرا ہے کا صدیدی وی ہے۔ اگرا ہے میں کلک کے جاسوں اپنی شکل دکھانے میں کوئی اعتر الشی نیری ہوتا جا ہیں۔ اگرا ہے سی ملک کے جاسوں ہیں تو بھی میں آپ کود کیے بغیر آگے نہ جانے دوں گا۔عبداللہ نے یہ کہہ کراپنا گھوڑا اجنبی کے گھوڑے کے کہ کا خوداً تاردیا۔ اجنبی کے گھوڑے کے کہ تاتھ اجنبی کے چہرے پر تکا ہ پڑتے ہی عبداللہ نے بے اختیارا یک ہلکی سے چیخ کے ساتھ لعیم العیم کہا۔ فیم کی آنکھوں سے آنسو بہدر ہے تھے۔

دونوں بھائی گھوڑوں سے اترے اور ایک دوسرے سے کیٹ گئے۔

بہت بیوقوف ہوئم ۔عبداللہ نے تعیم کی پیٹائی پر بوسہ دیتے ہوئے کہا۔ کم بخت اتی خودداری؟ اور بیخودداری بھی تو نہ تھی ۔تم نے تھوڑی بہت عقل سے کام لیا ہوتا اور بیسو چا ہوتا کہ گھر میں والدہ انتظار کررہی ہوں گی ۔ تمہارا بھائی تمہیں دنیا بھر میں تلاش کرتا بھرتا ہوگا اور عذرا بھی ہرروز بہتی کے او نچے او نچے ٹیلوں پر چڑھ کر

..... واستان مجابد..... شيم حجازي....

تمہاری راہ دیکھتی ہو گالیکن تم نے کسی کی پروانہ کی ۔خداجانے کہاں روپوش رہے۔ تعیم !تم نے بید کیا کیا؟

تعیم کوئی جواب دینے کے بجائے بھائی کے سامنے خاموش کھڑا تھا۔اس کی ماشنے ماموش کھڑا تھا۔اس کی ماشنے متاثر استحصیں اس کے ول کی کیفیت کی آئینہ وارتھیں۔عبداللہ اس کی خاموشی سے متاثر ہوا۔ فیم کوا یک بار پھر سینے ہے لگالیا اور کہا تے اپنے اپنی تم مجھ سے استے ہی تنظر سے کے دولوا سے کھیا کرمیز کے قریب سے گزرگے ۔ فیم افکد کے کیے منہ سے بچھ بولوا متم کہاں سے آئے ہواور کرھ جا رہے ہو؟ میں نے سندھ جا رہنہا ری تلاش کی لیکن و ہاں سے بھی تھا وا بعد ف چلائے گھر کیوں نہ بینے؟

قيم في ايك من في مانس ل اوركها - بهاني خد اكوير العربيني المنظور نه قا ـ

اخرتم رے كالى؟ عبدالله ف او عاد

تعیم نے اس کے جواب میں اپنی سرگزشت مخضرطور پر بیان کی کیکن اس میں اُس نے زلیخا کا تذکرہ نہ کیا اور نہ بیہ بتایا کہوہ گزشتہ رات گھر کی چار دیواری کے باہر کھڑا تھا۔ جب تعیم نے اپنی سرگزشت ختم کی تو دونوں بھائی دیر تک ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہے۔

عبداللہ نے بوچھا۔ تم قید سے رہا ہونے کے بعد گھر کیوں نہ آئے؟ تعیم کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہ تھا۔اس نے پھر خاموشی اختیار کرلی۔ اب گھر جانے کی بجائے کہاں جارہے ہو؟ عبداللہ نے سوال کیا۔ بھائی میں این صادق کوگر فتار کرنے کے لیے بھرہ سے پچھسپاہی لینے جارہا ..... واستان مجابد ..... نشيم حجازي .....

ہول۔

عبداللہ نے کہا۔ میں تم سے ایک بات پوچھتا ہوں اور امید ہے کتم جھوٹ نہ بولو گے۔

تم بہتی ہے ہو کرآئے ہو؟ عبداللہ نے بوچھا۔

ہاں۔ تعیم نے جواب دیا۔

گرگئے تھے؟

نہیں

كيون؟ \_\_\_\_اسى خيال سے كەمين نے تم يرظلم كيا ہے؟

نعيم بولا:

آپ کاخیال غلط ہے۔ میں اس لیے گھر نہیں گیا کہ میں آپ پر اور عذرا پرظلم

.....دا ستان مجامد ..... نشيم حجازى .....

نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ میرے گرآنے کے متعلق مایوں ہو چکے سے اور آپ نے محصوں کے اکہ عذرا دنیا میں اکیلی ہے ااور اسے آپ کی ضرورت ہے۔ گھر جا کر پھرا یک بار پرانے زخموں کوتا زہ کرکے عذرا کی زندگی کوتائج نہیں بنانا چاہتا تھا۔ فطرت کے اشارات مجھ پر کئی بار ظاہر کر چکے تھے کہ عذرا میرے لیے نہیں۔ نقدیر آپ کوال امات کا محافظ متن کر چکی ہے۔ میں نقدیر کے خلاف جنگ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بھائی میں خوش ہوں ، بیجد خوش ہوں کے ونگر مجھے اس بات کا یقین نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بھائی میں خوش ہوں ، بیجد خوش ہوں کے ونگر مجھے اس بات کا یقین نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بھائی میں خوش ہوں ، بیجد خوش ہوں کے اور آپ دونوں کی خوش سے کہ عذرا آپ کواور آپ عذرا کوخوش رکھ کیس کے اور آپ دونوں کی خوش سے کہ عذرا آپ کواور آپ عذرا کوخوش رکھ کیس کے اور آپ دونوں کی خوش سے کہ عذرا آپ کو ملا تھا۔ بھی مید خیال شائ کے دیں کہ میں زندہ ہول ۔ آپ اسے یہ کہ آپ عذرا کے وملا تھا۔

تعیمتم مجھ سے کیا چھپانا چاہے ہوگئی گوئی آبیا معرفیں جے میں نہ سمجھ سکوں۔ تہاری آنکھیں تہاری شکل وصورت اور تہاراب واجہ یہ ظاہر کر رہا ہے کہتم ایک زبر دست بو جھ کے نیچے دیے جارہے ہو۔عذرانے میرا دل رکھے کے لیے بیقر بانی دی ہے اوروہ بھی اس خیال سے کہ شاید۔۔۔۔۔!

کہ شاید میں ہر چکا ہوں ۔ تعیم نے کہا۔

أف تعیم مجھے شرمسارنہ کرو۔ میں نے تہدیس بہت تلاش کیالیکن۔۔۔۔۔!

خُد اکو یہی منظور تھا۔ تعیم نے عبداللہ کی بات کا شتے ہوئے کہا۔

تعیم! تعیم تم بیخیال کرتے ہو کہ میں۔۔۔۔۔عبداللہ آگے گچھ نہ کہہ سکا۔ اسکی آنکھوں میں آنسو بھر آئے ۔وہ بھائی کے سامنے ایک ہے گناہ مجرم کی طرح کھڑا تعيم نے كہا۔ بھائى تم ايك معمولى بات كواس قدرا ہميت كيوں وےرہو؟

عبداللہ نے جواب دیا۔ کاش یہ ایک معمولی بات ہوتی ۔ تعیم یہ والدہ کی وصیت تھی کہ عذراکوا کیلی نہ چھوڑ نا گئیں وہ تیمیں بھولی نہیں ۔ وہ تمہاری ہے۔ میں تمہاری اور عذراکی خوشی کے گئے اسے طلاق وقت دوں گائے م دونوں کے اُجڑے ہوئے گر کو بنا کر جواظمینان مجھے حاصل ہوگاوہ میں ہی جانتا ہوں۔

بھائی ضائے کیے ایسان میں ایسان نے کے ہم تیوں کو ندگی تا کو رہنا گی۔ میں خود انتی نظروں میں بیت ہو جادی گا۔ ہمیں ایس نقدار پر شاکر رہنا چاہئے۔

تعیم نے اپنے چہرے پر ایک تسلی آمیز مسکرا ہٹ لاتے ہوئے کہا:

آپ کی شادی میں میری مرضی بھی شامل تھی۔

تمھاری مرضی۔وہ کیسے؟

لیکن میر اضمیر مجھے کیا کے گا؟

گز شتەرات مىں و بىن تھا۔

كس وقت؟

آپ کے نکاح سے پچھ در پہلے میں نے مکان سے با ہرگھہر کر تمام حالات معلوم کر لیے تھے۔ .... دا ستان مجابد..... نسيم حجازي.....

تم گھر کیوں نہآئے؟

تعیم خاموش رہا۔

اس ليے كەتم خودغرض بھائى كامنەنبىس دېكھناچا ہے تتھ؟

نہیں۔ولٹداس کیے ہیں بلکہ میں اپنے بے غرض بھائی کے سامنے اپنی خود غرضی کا اظہار کرنا کم ظرنی سمجھتا تھا۔ آپ کاسکھایا ہوا ایک سبق میرے دل پرتقش

بال جو المستخدم المست ہومحبت کہلانے کا مستحق جیل کے

میں جیران ہوں کہ تھا ری طبیعت میں بیا نقلاب کیونکر آ گیا۔ کچ بتاؤ کہ تمہارے دل سے عذرا کی جگہ کسی اورتصور نے تو نہیں چھین لی۔اگر چہ مجھے بیشبہ خہیں کیکن عذرا شروع شروع میں والدہ ہے ایسے شکوک ظاہر کیا کرتی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ جہا دے لیےایک غیرمعمولی جذبتہ ہیں سندھ کی طرف لے اُڑا تھا کیکن پھر بھی بھی بھی بیشک ہوتا تھا کہتم جان بو جھ کرشاید شادی سے پہلو ہی کرنا جا ہے تھے۔اگرتمہارےگھرنہ آنے کی وجہ پتھی تو بھی تم نے اچھانہیں کیا!

تعیم خاموش رہا۔ ہونہیں جانتا تھا کہ کیا جواب دے۔اس کی استھوں کے سامنے بچپین کا وہ واقعہ پھر رہاتھا جب وہ عذرا کو پانی میں لے کو دا تھااور عبداللہ نے اس کی خاطر ایک نا کردہ خطا کا بو جھا پنے سر لے کراہے سزا سے بچالیا تھا۔وہ بھی ..... دا ستان مجابد..... نسيم حجازي....

ایک نہ کیے ہوئے جُرم کا اقر ارکرے بھائی کوایک گونہ اطمینان دلاسکتا تھا۔

نعیم کی خاموشی سے عبداللہ کے شکوک اور پختہ ہو گئے ۔اس نے نعیم کا بازو پکڑ کر ہلاتے ہوئے کہا۔ بتا وُلعیم!

نعيم نے چونک كرعبداللہ كے چرے برنگاه دالى مسكرايا اوركها:

ہاں بھائی ایمی اینے دل میں کی اور کوجگہ دے چاہوں کے

عبداللہ نے اظمینان کا ماس لیتے ہوئے کہا۔اب مجھے بناؤتم اُس سے

شادی کر چکے ہوں یا نہیں؟

اس معالم میں کونی مشکل طال ہے؟

خہیں۔

شادی کب کرو گے؟

عنقریب۔

گھر کب جاؤگے؟

ابنِ صادق کی گرفتاری کے بعد۔

اچھامیں زیا دہ نہیں بوچھتا۔اگر مجھے بہت جلد اندلس پینچ جانے کا حکم نہ ہوتا تو تمہاری شادی دیکھ کرجاتا۔واپس آنے تک بیتو قع رکھوں کہتم ابنِ صادق کوگر فتار کر .....دا ستان مجابد..... نشيم حجازي.....

نے کے بعد گھر پہنچ جا دُگے؟

انشأ ءالله!

دونوں بھائی ایک دومرے ہے بغل گیرہوئے اور گھوڑوں پرسوارہو گئے۔ تعیم بظاہر عبداللہ کی شقی کر چکا تھا لیکن اس کا ول دھڑک رہا تھا۔ وہ عبداللہ کے مزید سوالات سے گھبراتا تھا۔ وہ آلیا مراستہ بھائی سے اندلس کے حالات کے متعلق سوالات کرتا رہا ۔ کوئی دوکوں فاصلہ طے کرنے کے بعدا یک چورا ہے ہے ان دونوں کے راستہ جدا ہوئے تھے۔ لیچورا ہے کرتے کے بعدا یک چورا ہے کے راستہ جدا ہوئے تھے۔ لیچورا ہے کرتے کی مصافحہ کرنے کی سے اپناہا تھے بدائلہ کی طرف پر جانیا وراجا رہے طلب کی۔

عبداللہ نے ہم کا اس میں ایس اول رکھے گیا ہے۔ اس اس میں اول رکھے گیا ہے۔ اس میں اول رکھے گیا ہے۔

آپ کو مجھ پر اعتبار نہیں؟

مجھےتم پراعتبار ہے۔

اچھا خدا حافظ! عبداللہ نے تعیم کاہاتھ چھوڑ دیا۔ تعیم نے ایک لحہ کے بغیر گھوڑ ہے گاہ گھوڑ ہے گاہ کہ کہ آخری گھوڑ ہے گیا گھوڑ ہے گاہ خری گھوڑ ہے گاہ خری جھک نظر آتی رہی عبداللہ وہیں کھڑااس کی باتوں پرغور کرتا رہااور جب وہ نظروں سے خائب ہوگیا تو اُس نے ہاتھ پھیلا کر دُعا کی: اے جزاوسزا کے مالک! اگر تجھے منظور تھا کہ عذرامیری رفیق حیات بناتو مجھے تیری تقدیر سے شکایت نہیں ۔اے منظور تھا کہ عذرامیری رفیق حیات بناتو مجھے تیری تقدیر سے شکایت نہیں ۔اے مولی! جو کچھ تیری تقدیر سے شکایت نہیں سچا مولی! جو کچھ تیری تقدیر سے شکایت نہیں سچا کہ دیکھیں آتا بھی انہیں سچا کہ دیکھیں آتا بھی انہیں سچا کہ دیکھیں آتا بھی انہیں سچا ہے دیکھیں آتا بھی انہیں سچا ہے۔اے رفیم انہیں سچا کہ دیکھی انہیں سچا کہ دیکھی انہیں سخا اس کے دل

..... واستان مجابد ..... نشيم حجازى .....

کی اجڑی ہوئی بہتی کو ایک بار پھر آبا دکر دے۔اگر میری کوئی نیکی تیری رحمت کی حق دار ہے تو اس کے عوض تعیم کو دنیا اور آخرت میں مالا مال کر دے۔

تعیم کے بھرہ پہنچنے سے پہلے ہی ہیں صادق کو گرفتار کرنے کی کوشش ہورہی تھی لیکن اس کا کوئی سراغ نہیں ملتا تھا۔تعیم نے والی ء بھرہ سے ملاقات کی۔ اپنی سرگزشت سُنائی اوروا پس سندھ جانے کا آرادہ ظاہر کیا۔

والی بھرہ نے ہوئے کہا کہ
یہ سندھ کی آئے گیے اب رف محربی قاسم کانی ہے۔ وہ ایک طوفان کی طرح
راجوں اور مہارا جوں کی ٹلا کی ولی افرائ کوروٹد تا ہوا سندھ کے طول وعرض میں
اسلامی جھنڈ نے نصب کر رہا ہے۔ استرکتان کے وقع ملک کی پوری تخیر کے لیے
جانباز سیا ہیوں کی طرورت ہے۔ تنبیہ بختار اور مملاکیا ہے لیکن کوئی کامیانی نہیں
ہوئی۔ کوفہاور بھرہ سے مزید افواج جاری ہے۔ پرسوں اس جگہ سے پانچ سوسیائی
روافہ ہوئے ہیں۔ اگر آپ کوشش کریں تو انہیں راستے میں ال سکتے ہیں۔ اس میں
شک نہیں کہ سندھ میں تحرین قاسم آپ کا دوست ہے لیکن تعبیہ بن مسلم جیسا جرنیل
میں مردم شناس کے جو ہرسے خالی نہیں ۔ وہ آپ کی بہت قدر کرے گا۔ میں اس
کے نام خط لکھ دیتا ہوں۔

تعیم نے بے پروائی سے جواب دیا۔ میں جہاد پر اس لیے نہیں جارہا کہ کوئی میری قدر کرے میرام تصد خدا کا تھم بجالانا ہے۔ میں آج ہی یہاں سے روانہ ہو جاؤں گا۔ آپ این صادق کا خیال رکھیں۔ اس کاوجود اس دنیا کے لیے بہت خطرناک ہے۔ ..... واستان مجابد ..... نشيم حجازى .....

مجھے معلوم ہے۔ میں اس کا خاتمہ کرنے کی ہرممکن کوشش کروں گا، دربارِ خلافت سے اس کی گرفتاری کے احکام جاری ہو چکے ہیں لیکن ابھی تک اس کا کوئی سراغ نہیں ملا۔اس کی طرف ہے آپ بھی ہوشیار رہیں۔ہوسکتا ہے کہوہ ترکستان کی طرف بھاگ گیا ہو!۔

نعیم بھرہ سے دخست ہوا۔ وہ زندگ کے غیر معمولی حادثات سے دو جارہو چکا تھالیکن نجامد کے کھوڑے کی رفتارو ہی تھی اور شوقی شہادت بھی و ہی تھا۔ ..... واستان مجاهد ..... نشيم حجازي.....

## فاتح

محر بن قاسم کے سندھ پر جملہ آوار ہونے سے پھے عرصہ پہلے قنید بن مسلم باہلی نے دریا ہے جھے وں کوعبور کر کے ترکتان کی بعض ریاستوں پر جملہ کیا اور چندنتو حات کے بعد پھے فوج اور سامان کی قلت اور پھے جاڑے کی شدت کی وجہ سے مرو ہیں واپس اس کے جاڑے کی شدت کی وجہ سے مرو ہیں واپس آکر قیام کیا گرمیوں کا موسم آنے پر اس نے بھر اپنی مخضر بی فوج کے ساتھ دریا ہے جیوں کوعبور کیا اور چند علاقے تر اس نے بھر اپنی مخضر بی فوج کے ساتھ دریا ہے جیوں کوعبور کیا اور چند علاقے تھے کہا ہے۔

تنیبہ بن ملم ہرسال کرمیوں میں اس نے ترکستان کا کیے حصہ فتح کر لیتا اور سر دیوں میں واپس بروا جاتا ہے کہ جو کے تنیبہ پرحملہ کیا۔اہل ترکستان ہزاروں تعدا دیا تھ کی جا خات کے لیے جمع ہوئے ۔ تنیبہ نے نوج اور سامان کی قلت کے باوجود احمینان اور استقلال سے شہر کا محاصرہ جاری رکھا۔دو ماہ کے بعد شہر والوں کے حوصلے ٹوٹ کے اور انہوں نے ہتھیا رڈال دیے۔ یکند کی فتح کے بعد قنیبہ نے با قاعدہ طور پرتر کستان کی تنجیر شروع کردی۔ کھے میں بیکند کی فتح کے بعد قنیبہ نے با قاعدہ طور پرتر کستان کی تنجیر شروع کردی۔ کھے میں

سُعد کے نشکرِ جرار کے ساتھ ایک خوزیز جنگ ہوئی۔اس لڑائی میں ننج حاصل کرنے کے بعد قنیبہ ترکتان کی چند اور ریاستوں کو ننج کرتا ہوا بخارا کی چار دیواری تک جا پہنچا۔ سر دیوں کے موسم میں بے سر وسامان نوج زیادہ دیر تک محاصرہ جاری ندر کھ سکی ۔قنیبہ ناکام لوٹے پر مجبور ہوا مگر ہمت نہ ہاری اور چند مہینوں کے بعد پھر بخارا کا

محاصرہ کرلیا ۔اس محاصر ہے کے دوران میں تعیم بصرہ کے باریخ سوسواروں کے ہمراہ قتیبہ کی نوج میں شامل ہو چکا تھا۔اور چند دنوں میں بہادراور جاندیدہ جرنیل کا بے

> تکلف دوست بن چکا تھا۔ امرنیٹ مڈیش دومہال 2006

.....دا ستان مجابد ...... نشيم حجازى .....

بخارا کے محاصر ہے کے دوران میں قنیبہ کوسخت مشکلات پیش ہوئیں ۔سب ہے بڑی تکلیف میھی کہوہ مرکز ہے بہت دورتھا۔ضرورت کے وقت رسدار نوجی امدا د کابروفت پہنچنا آسان نہ تھا۔شاہ بخارا کی حمایت کے کیےتر کوں اور سعد یوں کی ہے شارنو جیں اکٹھی ہو گئیں ۔مسلمان شہر کی فصیل پر پنجنیق کے ذریعہ سے پھر بھینک رہے تھے اور آخری حملہ کرنے کو تیار تھے کہ عقب سے ترکوں کا ایک لشکر جرار آتا دکھائی دیا۔مسلمان شہر کا خیال حچیوڑ کرلٹنگر کی طرف متوجہ ہوئے اور ابھی یاؤں جمانے نہیں پانے تھے کہ شہر والوں نے شہرینا ہ سے باہرنگل کر حملہ کر دیا۔مسلمان دونوں نوجوں کے زینے میں ایکے ایک طرف سے بیرونی حکد اورسر پر پہنچ کے تضاور دوسری طرفشیر کی فوجیس تیربرساری تھیں مسلمانوں کے شکر میں بھگڈ رکھے می۔جب ان کے یاون کھڑیے کے ملاز عرب عوران نے انہیں بھا گئے ہے روكا فيرت ولائي اورمسلمان بحرجان وركر الرين في الكنوسكين ان ي تعداد آية میں نمک کے برابرتھی۔ترک دونوں طرف قلب تشکر تک چڑھ آئے اور قریب تھا کہ حرم تک بھی پہنچ جا ئیں مگر شجاعانِ عرب آج بھی اپنے آبا وُ اجدا د کی روایات زندہ کر رہے تھے۔اُن کا اُٹھاُ ٹھک گرنا اور گر کر کراُٹھنا قادسیہاور ریموک کی یا دنا زہ کررما تھا۔اس طوفان پر غالب آنے کے کیے تنبیہ کے زہن مین بیہ بات آئی کہ فوج کا پچھ حصہ میدان سے کھسک جائے اور دوسری طرف سے شہر پناہ عبور کے شہر کے اندر واخل ہو جائے کیکن رائے میں ایک گہری ندی حائل تھی جوشہریناہ کی حفاظت کے کیے خندق کا کام دیتی تھی ۔ قتیبہ ابھی تک اس تبویز برغو رکر رہا تھا کہ قیم گھوڑے کوایڑ لگا کراس کے قریب آیا۔اس نے بھی یہی مشورہ دیا۔

تنيبہ نے کہا۔ میں پہلے ہی اس تجویز برغور کررہا ہوں لیکن کون ہے جواس

..... دا ستان مجابد..... نشيم حجازي.....

قربانی کے کیے تیارہے؟

میں جاتا ہوں! نعیم نے جواب دیا۔ مجھے چندسیابی دیجئے۔

تنیبہ نے ہاتھ بلند کرتے ہوئے کہا۔وہ کون جانبا زہے جواس نوجوان کا

ساتھ دینے کے لیے تیار ہے؟

اس سوال پر دینے اور کریم دو تیسی سر داروں کے ہاتھ بلند کیے۔ان کے ساتھ ان کی جماعت کے اسٹھ سوسر فروش شامل ہو گئے۔ تعیم ان جانفر وشوں کے گروہ کے ساتھنیم کے شکری صفوں سے اپنارات صاف کرتا ہوا میدان سے باہر نکلا اورایک لمباسا چكركاك كرفته كاشال مغربي جانب جا پہنچا۔اس كى ائيں بائيں تتيمى سوار تھے۔شہری فصیل اور ان کے درمیان خندق نماندی حائل تھی۔ نعیم اور اس سے ساتھی حمیمی سر دارایک لمحہ کے لیے مذی کے کناوے مغربے رہے۔اس کی چوڑائی اور گہرائی کاجائز ہلیا گھوڑوں ہے اُترے اورالٹدا کبر کہہ کریانی میں کودیڑے فصیل کے اندرایک بہت بڑا درخت جس کا ایک تنافصیل کے اوپر سے ہوتا ہوا خندق کی طرف جھکا ہوا تھا۔نعیم نے دوسرے کنارے پر پہنچ کر اس نے پر کمند ڈالی اور درخت رہے جڑھ کرفصیل کے اُو پر جا پہنچااور وہاں سے رسی کی سٹرھی پھنک دی دقیع اور حریم اس سٹر ھی کے سہار نے قصیل پر پہنچے اور چند سٹر صیاں بھینک دیں۔اس

اور تریم ال میری سے مہارے یہ ن پر پہنچ اور چید میر صیال چیک دیں۔ ان طرض ندی کے دوسرے کنارے سے مجاہدین باری باری خندق عبور کرکے فصیل پر چڑھنے کے قعم کوخلاف تو تع شہر کے اندریا نجے سو چڑھنے کے قعم کوخلاف تو تع شہر کے اندریا نجے سو

سپاہیوں کا ایک دستہ گشت لگا تا ہوا دکھائی دیا۔تعیم نے ۵۰ سپاہیوں کو وہیں رہنے دیا اور ۵۰ کواپنے ساتھ لے کرشہر کی طرف اُتر ااورایک وسیتے بإزار میں پہنچ کران کے

اور عنا تواہی سما تھے ہے سر منظم می سرف اس اور ایک و جا برار یں تھی سران ہے مقابلے کے لیے کھڑا ہو گیا اور ایک ساعت تک انہیں روکے رکھا۔اسٹے میں

ترک افدان فیر کرسلمان کے قضہ سے میٹر کی امید میں جان فور کر کر دری میں ۔ فیم کے سلمان جاہدوں کو فسیل کی میڈر کوں پر تیر برسانے کا عمر وی شہر کی طرف سے تیروں کی مالی نے ترکوں کو بدحواس کر دیا۔ انہوں نے بچھے میں کر کیا تھا تھیں مسلمان فیرانداد ااور اسلامی پر جماہراتے ہوئے نظر آئے۔

ادھر قبیبہ نے بیمنظر دکھ کرسخت تحملے کا تھم دیا۔ ترکوں کی اب وہی حالت تھی جو کچھ در پہلے مسلمانوں کی تھی شکست کھانے کی صورت میں انہیں شہر کی مضبوط دیواروں کی پناہ کا بھر وسہ تھا لیکن اب اس طرف بھی موت کی بھیا تک تصویر نظر آتی تھی۔ آگے بڑھنے والوں کے سامنے مسلمانوں کی خارا شگاف تلوارین تھیں اور پیچھے بھنے والوں کی دلوں میں ان کے جگر دوز تیروں کا خوف تھا۔ وہ جان بچانے لے لیے بٹنے والوں کی دلوں میں ان کے جگر دوز تیروں کا خوف تھا۔ وہ جان بچانے لے لیے دائیں اور بائیں فرار ہونے گئے اور سینکٹر وں بدحواتی کے عالم میں خندت میں گو د

ال مصیبت کوختم کر کے مسلمان عقب سے حملہ کرنے والی نوج کی طرف متوجہ ہوئے۔وہ پہلے شہر پر مسلمانوں کا قبضہ دیکھے کر ہمت ہار چکی تھی۔مسلمانوں کے متحد کی کے کہ مت ہار چکی تھی۔مسلمانوں کے حملہ کی تاب نہ لاکران میں سے اکثر میدان چھوڑ کر بھاگ نگلے اور بعض نے ہتھیار

..... واستان مجابد..... نشيم حجازي.....

ڈال ویے۔

تنیبہ بن مسلم میدان خالی دیکھ کرآگے بڑھا۔ شہر کے دروازے پر پہنچ کر گھوڑے سے اُٹر ااور ہارگا والہیٰ میں سر بسجو دہو گیا۔ قیم نے اندر سے خندق کائیل ڈال دینے کاشکم دیا اور دقیع اور حربی کوساتھ لے کر بہا درسپہ سالار کے استقبال کے لیے آگے بڑھا۔ تنبیب بن مسلم فرط انجہا کا جسے ان تینوں تجاہدوں کے ساتھ ہاری ہاری بغل گیر ہوا۔

زخیوں کی مرہم پی اور شدا کی جمیز و تعین کے بعد مال تنبیت اکھٹا کیا گیا اور اس کایا نچواں حصر بیت المال میں روان کر کے باقی فوج میں تقیم کیا گیا۔

بخارا ی خ مے بعد ین اور کے باتھ ہے گئا کا بھی چر جا ہونے

اس کے دل کے بُرانے زخم آہتہ آہتہ مٹ چکے سے اور اس کے بلند منصو بےلطیف خیالات کو شکست دے چکے سے ۔ان حالات میں اس کے لیے تلوار کی جھنکار جنس لطیف کی سہائی راگنی سے زیادہ دکش ہوتی گئی اور بھائی اور عذراکی خوشی کا تصورا پی خوشی سے زیادہ محبوب نظر آنے لگا۔اس کی دُعا میں زیادہ تران ہی کے لیے ہوتیں۔

جب بهی تھوڑی در فرصت ملنے پراہے سوچنے کامو قع ملتا تو اسے خیال آتا:

شاید بھائی نے عذراکو بتا دیا ہوگا کہ میں زندہ ہوں۔ شاید وہ اس وقت میرے متعلق با تیں کرتے ہوں گے۔عذرا کوشاید یقین آگیا ہو کہ میں کسی اور پر فندا ہو چکا ہوں ۔وہ مجھے دل میں کوئی ہوگی۔ابشاید مجھے بھول گئی ہو۔ ہاں مجھے بھول جانا ہی

.....داستان مجابد..... نسيم حجازى.....

اچھاہے!ان خیالات کا خاتم پر خلوص دعاؤں کے ساتھ ہوتا۔

تین سال اورگزر گئے۔ قنیبہ کی افواج فٹخ ونصرت کے پرچم اُڑاتی ہوئی تر کستان کی چاروں اطراف میں پھیل رہی تھیں ۔ فعیم ایک غیر معمولی شہرت کا مال بن چکا تھا۔ قنیبہ نے ایک خط در بارخلافت میں لکھتے ہوئے فعیم کے متعلق تحریر میں

اس نوجوان پرائی نتوحات مے زیادہ مارکرتا ہوں

**(r)** 

ابن صادق کواب اپنی جان کاخطرہ تھا۔اس نے اپنے عقیدت مندوں کے ساتھ ترکتان کا رُخ کیا۔وہاں پہنچ کروہ اپنی منتشر جماعت کومنظم کرتا رہا ار پچھ تقویت حاصل کرنے کے بعد ترکتان کے شکست خوردہ شنر ادوں کومسلمانوں کے خلاف منظم کرکے ایک فیصلہ کن جنگ لڑنے کی ترغیب دینے لگا۔

زاق نامی ایک شخص تر کتان کے نہایت بااثر افراد میں سے تھا۔ این صادق نے اس سے ملاقات کی اور اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ نزاق پہلے ہی بغاوت کی اور اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ نزاق پہلے ہی بغاوت کی کوشش کر رہا تھا۔ اسے این صادق جیسے مشیر کی ضرورت تھی۔ فطر تأ دونوں ایک ہی جیسے شے ۔ نزاق کوتر کتان کابا دشاہ بننے کی ہوں تھی اور این صادق

..... واستان مجابد..... نسيم حجازى....

نہ صرف تر کتان بلکہ تمام اسلامی دنیا میں اپنے نام کی شہرت جا ہتا تھا۔ نزاق نے وعدہ کیا کہ اگر وہ تر کتان پر قابض ہو گیا تو اسے اپناوز پر اعظم بنا لے گا اور اسن صادق نے اسے کامیا بی کی امید دلائی۔

ترکتان کے باشدے قبیبہ کے نام سے کا بیتے تھے اور بغاوت کے نام سے گھراتے تھے لیکن ابن صادق کی چکئی چڑا گیا تیں ہے آثر ثابت نہ ہو کیں ، ہوجس کے پاس جاتا ہیں آئی آئی کی حکومت گوار آئیں کر سکتا۔ اب صادق ورز داق کی کوشٹوں ایک عقل مند کسی غیر کی حکومت گوار آئیں کر سکتا۔ اب صادق ورز داق کی کوشٹوں سے ترکتان کے بہت سے ہر کردہ شخر اور ساوار دریا ہے بچوں کے کنارے ایک پُرانے فلع بی ایک پُرانے فلع بی ایک پُرانے فلع بی جوڑی تقریر کی ۔ زاق کے ایک بی چوڑی تقریر سیدہ کی ۔ ززاق کی تقریر کے بعد ایک طویل بچھے ہوئی اور اس بحث میں چند عمر رسیدہ سر داروں نے مسلمانوں کی پُرائی حکومت کی خلاف بخاوت کا جھنڈ ابلند کرنے کی مخالف بخاوت کا جھنڈ ابلند کرنے کی خلاف بخاوت کی ہوئے۔

زاق اپی جگہ سے اُٹھ کر کھڑا ہوا اور بولا عزیز انِ وطن! مجھے افسوس سے کہنا 
پڑتا ہے کہ آپ میں اپنے اسلاف کا خون باقی نہیں۔ اس وقت ہمارا ایک معزز 
مہمان جے آپ سے صرف اس لیے ہمدردی ہے کہ آپ غلام ہیں۔ آپ سے پچھ 
کہنا چاہتا ہے۔ زاق سے کہہ کر بیٹھ گیا اسن صادق نے اُٹھ کر تقریر کی۔ اس تقریر 
میں پہلے تو اس نے مسلمانوں کے خلاف جس قدرنفر سے کا اظہار کرسکتا تھا کیا۔ اس 
کے بعد اس نے بتایا کہ حاکم کوقوم شروع شروع میں تکوم تو م کو غفلت کی نیندسلانے 
کے بعد اس نے بتایا کہ حاکم کوقوم شروع شروع میں تکوم تو مام کی زندگ کے عادی ہوکر 
کے لیے تشدد سے کام نہیں لیتی۔ لیکن جب محکوم آرام کی زندگ کے عادی ہوکر

..... دا ستان مجابد ..... نسيم حجازي .....

بہا دری کے جو ہر سے محروم ہوجاتے ہیں تو حاکم بھی اپناطر زعمل بدل کیتے ہیں۔ اس صا دق نے ترک سر داروں کومتاثر ہوتے دیکھ کر پُر جوش آواز میں کہا۔مسلمانوں کی موجودہ نرمی سے میہ نتیجہ نہ نکالو کہوہ ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے عنقریب میلوگتم پر ایسے مظالم تو ڑیں گے جوتمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ۔آپ جیران ہوں گے کہ آج ہے کچھ صدیبلے میں بھی مسلمان تھالیکن اب بیدد مکھ کر کہ بیانوگ ملک گیری کی ہوں میں دنیا بھر کی آزادہ موں کوغلام بنانے پر شکے ہوئے ہیں۔ میں نے ان لوگوں سے علیحد گی اختیار کرلی ہے۔ آپ ان لوگوں کو مجھے سے زیادہ جیں جانتے۔ بیاوگ دولت جا ہے ہیں اور عقریب تم ویکھو کے کہما رے ملک میں ایک کوڑی تک نہ چھوڑیں کے اور نقط میں نہیں ہم مید میصو کے کہتمہاری بہو بیٹیاں شام اور عرب کے بإزاروں میں فروخت مواکریں گیا ابن صادق کے ان الفاظ ہے متاثر ہو کرتمام سر دارایک دوسر عاکمنید میشند کار

ایک بوڑھے سر دارنے اٹھ کرکہا۔ ہمیں تہاری باتوں سے فسادی ہو آتی ہے۔
اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم خود بھی مسلمانوں کی غلامی کو براخیال کرتے ہیں لیکن ہمیں اپنے دعمن کے متعلق بھی جھوٹی باتوں پر یقین نہیں کرنا چاہئے ۔ بیا لیک بہتان ہے کہ مسلمان محکوم تو م کے عزت اور دولت کی حفاظت نہیں کرتے ۔ میں نے ایران جا کر دیکھا ہے کہ وہ لوگ مسلمانوں کی حکومت میں اپنی حکومت سے زیادہ خوش ہیں ۔عزیز ان وطن! ہمیں نزاق اوراس شخص کی باتوں میں آکر لوہ کی چٹان کے ساتھ پھرا یک بارٹکر لگانے کی کوشش نہیں کرنی چا ہیں۔ اگر جھے اس نئی جنگ میں انتی میں استی پھرا یک بارٹکر لگانے کی کوشش نہیں کرنی چا ہیں جا کہ جھاس نئی جنگ میں نئی سے بہلے بعناوت کا جھنڈ ابلند کرتا لیکن میں کی تھوڑی سی امید بھی نظر آتی تو میں سب سے بہلے بعناوت کا جھنڈ ابلند کرتا لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ ہم اپنی بہاوری کے باوجوداس تو م کا مقابلہ نہیں کر سکتے جس کے یہ جانتا ہوں کہ ہم اپنی بہاوری کے باوجوداس تو م کا مقابلہ نہیں کر سکتے جس کے یہ جانتا ہوں کہ ہم اپنی بہاوری کے باوجوداس تو م کا مقابلہ نہیں کر سکتے جس کے یہ جانتا ہوں کہ ہم اپنی بہاوری کے باوجوداس تو م کا مقابلہ نہیں کر سکتے جس کے یہ جانتا ہوں کہ ہم اپنی بہاوری کے باوجوداس تو م کا مقابلہ نہیں کر سکتے جس کے یہ جانتا ہوں کہ ہم اپنی بہاوری کے باوجوداس تو م کا مقابلہ نہیں کر سکتے جس کے یہ جانتا ہوں کہ ہم اپنی بہاوری کے باوجوداس تو م کا مقابلہ نہیں کر سکتے جس کے یہ جانتا ہوں کہ ہم اپنی بہاوری کے باوجوداس تو م کا مقابلہ نہیں کر سکتے جس کے باوجوداس تو م کا مقابلہ نہیں کر سکتے جس کے باوجوداس تو م کا مقابلہ نہیں کر سکتے جس کے باوجوداس تو می کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کر سکتے جس کے باوجوداس تو میں کوشک کی کوشش کی کوشش کی کر سکتے ہو جوداس تو میں کر سکتے جس کے باوجوداس تو میں کر سکتے ہو جوداس تو کر سکتے ہو جوداس تو میں کر سکتے ہو جوداس تو میں کر سکتے ہو جوداس تو کر سکتے ہو جوداس تو میں کر سکتے ہو جوداس تو کر سکتے ہو جوداس تو کر سکتے ہو جوداس تو میں کر سکتے ہو جوداس تو کر سکتے ہو جوداس تو کر سکتے ہو کر سکتے ہو کر سکتے ہو جوداس تو کر سکتے ہو ک

..... واستان مجابد..... نسيم حجازى.....

سامنے روما اوراریان جیسی طاقتوں کوسر گلوں ہونا پڑا، جس قوم کے عزم کے سامے دریا اور سمندر سمٹ کر رہ جاتے ہوں اور آسان سے با تیں کرنے والے پہاڑ سرگلوں ہوجاتے ہوں تم پرنتے حاصل کرنے کاخیال بھی دل میں نہ لاؤ میں مسلمانوں کی طرفداری نہیں کرتا لیکن بیضرور کہوں گا کہاس بغاوت کا انجام سوائے اس کے اور پچھ نہ ہوسکتا ہے کہ جاری رہی سہی طاقت بھی ختم ہو جائے۔ ہزاروں بچے بیتیم اور ہزاروں عورتیں بیوہ ہوجا تیں ۔ زاق قوم سے گلے پر چھری چلا کراپی شہرت جا بہتا ہے اورای محتص کو بین بیل جانتا کہون ہے اورای کا متصد کیا ہے؟

(m)

قنیہ بن مسلم کے خیمہ میں رات کے وقت چندشمعیں جل رہی تھیں اورا یک
کونے میں آگے سُلگ رہی تھی۔ قنیہ خشک گھاس کے بستر پر بدیٹے ہوا ایک نقشہ دیکھ
رہا تھا۔ اس کے چہرے پر گہرے نظرات کے آثار تھے۔ اُس نے نقشہ لیبیٹ کرا یک
طرف رکھا اور وہاں سے اُٹھ کر پچھ دیر شہلنے کے بعد خیمے کے دروازے میں کھڑا ہو
گیا اور برف ہاری کامنظر دیکھنے لگا۔ تھوڑی درے بعد چند درختوں کے پیچھے سے

..... واستان مجام .... نشيم حجازى

ایک سوارنمودار ہوا۔ قنیبہ اسے پہچان کر چند قدم آگے بڑھا۔ سوار قنیبہ کو دیکھے کر گھوڑے سے اُتر ایک پہرے دارنے گھوڑ ا پکڑلیا۔

كياخبرلائے تعيم؟ قنيبہ نے سوال كيا۔

زاق نے ایک لاکھ ہے نیادہ نوئ اکھی کرلی ہے۔ ہمیں بہت جلد تیاری چاہئیے!

كرنى چايئيه!

تنبيه ورفيم بأتيل كرتي بوع خيمه ميس داخل موسط فيم لي نقشه أشايا اور قنيه كودكها تع موسة كها- بيد ملح اللي سيكوني بياس كون شال شرق ي طرف بزاق این فوجیل کھٹے کررہا ہے۔اس مقام کے جنوب کی طرف دریا ہے اور باتی تین طرف پہاڑ اور کے جا ہیں۔ برقاری کی وجہ ہے استہ بہت وشوار گزار ہے۔لیکن ہمیں گرمیوں تک انظار ہیں کہنا جائیے۔ ترکوں کے حوصلے دن بدن براھ رہے ہیں۔وہ مسلمانوں کے بےرتی سے آل کررہے ہیں۔سمر قند میں بغاوت کا

تنیبہ نے کہا۔ہمیں ایران ہے آنے والی فوجوں کا انتظار کرنا جا ہیے۔ان کی پینچ جانے پر ہم **نوراً حملہ کردیں گے۔** 

تنيبه اورنعيم بدباتيس كررب عظ كايكسپاي في فيم مين آكركها:

ایک ترک سردارآپ سے ملناحیا ہتا ہے۔

بلاوُ! قنیبہ نے کہا۔

سپاہی گیا اور تھوڑی در بعد ایک بوڑھاسر دار خیمے میں داخل ہوا۔وہ پوشین

..... دا ستان مجابد..... نسيم حجازي.....

اوڑھے ہوئے تھااوراس کے سر پرسمور کی ٹو پی تھی۔اس نے جھک کر قتیبہ کو سلام کیا اور کہا:

شايدآپ مجھے پہنچانے ہوں میرانام نیزک ہے۔

میں آپ کواچھی طرح پہچا متا ہوں۔ بیٹھیے! م

نیزک تید کے ماضے بیٹھ گیا۔ تعید نے الے کی مجدد ریافت کی۔

نیزک نے کہا۔ میں آپ ہے یہ کہنے کے لیے آیا ہوں کا پ ہماری قوم پر مختی نہ کریں گئے ہوئے کا ان کے ساتھ وہی سلوک کیا

جائے گاجو باغیوں کے اتھ کیا جاتا ہے۔ انہوں نے سلمان بیوں اور مورتوں کا خون بہانے سے محدود ہے۔

ان بہانے سے محص درینے میں آلیا ۔ لیکن دہائی میں میں میں میں میں میں اس میں اس میں ہیں۔

اس بغاوت کی تمام ذمہ داری آپ کے ایک مسلمان بھائی پر عابد ہوتی ہے۔

ہارا بھائی!وہ کون ہے؟

ابن صادق نیزک نے جواب دیا۔

تعیم جواس وفت تمع کی روشنی میں نقشہ دیکھے رہا تھا۔ این صادق کانا م سُن کر چونک پڑا۔ابنِ صادق!اس نے نیزک کی طرف متوجہ ہوکر کہا۔

باں۔ا<sup>ہ</sup>یں صادق۔

وہ کون ہے؟ قنیبہ نے سوال کیا۔

..... واستان مجابد..... نسيم حجازى.....

نیزک نے جواب دیا۔ میں اس کے متعلق اس سے زیادہ کچھ ہیں جانتا کہ اسے ترکتان آئے ہوئے وہ بیائی سے اسے ترکتان آئے ہوئے دو سال ہو گئے ہیں اور اس نے اپنی جادو بیانی سے ترکتان کے تمام سرکردہ لوگوں کوآپ کی حکومت کے خلاف بغاوت پر آمادہ کرلیا ہے۔

میں اس کے متعلق بہت کھے جانتا ہوں قیم نے نقشہ لیٹیتے ہوئے کہا۔ کیا آج کل ہوز اق کے ساتھ ہے؟

نہیں ۔وہ و قتد ہے تے ۔ وجوار پیاڑی کہ وں کوجی کے نزاق کے لیے ایک فوج تیارک رہا ہے۔ میں جوہ حکومت جیل سے بھی مدد ماصل کرنے کی

تعیم نے قتیبہ کو مخاطب کرتے ہوئے گہا۔ بیل بہت دیر سے اس مخص کی تلاش میں ہوں۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ مجھ سے اتنا قریب ہے۔ آپ مجھے اجازت دیں۔ سے نوراً گرفتار کرلینا نہایت ضروری ہے۔

لیکن مجھے بھی تو سچھ معلوم ہو کہوہ کون ہے؟

وہ ابوجہل سے زیادہ دُشمن اسلام اور عبداللہ بن ابی سے زیادہ منافق ہے۔وہ
سانپ سے زیادہ خطرنا ک اور لومڑی سے زیادہ مکار ہے۔ایسے حالات ہیں اس
کاتر کتان میں ہونا خطرے سے خالی نہیں۔ ہمیں فوراً اس کی طرف توجہ کرنی
چاہیے!

ليكن اس موسم ميں! قو قند كے رائے پر بر فانى پہاڑ حائل ہيں۔

اچھاا ہے ساتھ دوسوسیا ہی لیتے جاؤ۔

نیزک نے جران ہوکرکہا۔آپ انہیں قو قد بھیج رہے ہیں اور صرف دوسو
سپاہیوں کے ساتھ! آپ پہاڑی قوموں کی لڑائی کے طریقوں سے واقف ہیں۔وہ
بہادری میں دنیا کی کسی قوم سے کم نہیں۔ انہیں اچھی خاصی نوج کے ساتھ جانا
چاہیے۔ابن صادق کے پاس ہروقت پانچ سوسلح جوان رہتے ہیں۔اوراب تک
پیڈییں اس نے کتنی نوج اکھی کرلی ہوگ۔

تعیم نے کہاا کی برد دل سالاراپے سپاہیوں میں بہا دری کے جو ہرپیدانہیں کر سکتا اگرا**س ن**وج کاسالار اپن صادق ہے تو مجھےاتے سپاہیوں کی ضرورت نہیں۔ . وأستان مجابد..... شيم حجازى

قنیبہ نے ذراسو چنے کے بعد تعیم کو تین سوسیا ہی لے جانے کا حکم دیا اور اسے چند ہدایات دیے کے بعدروانہ کیا۔

ایک ساعت گزرجانے کے بعد قنیبہ اور نیزک خیمہ کے باہر کھڑے تعیم کومخضر ی فوج کے ساتھ سامنے ایک پہاڑی پرہے گزرتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔

بهت بها دراد کا پر خیراک نے تید سے لہا

ہاں وہ ایک مجاہد کابیٹا ہے تنبہ نے جواب دیا۔

میں پو چیکنا ہوں کہ آپ لوگ سے بہادر ایوں ہیں؟ نیز کے نے مجرسوال

الا المساحدة المساحدة

اللہ کے لیے زندہ رہنے کی تمنااوراللہ کے لیے مرنے کا حوصلہ پیدا کرنے کے بعد کسی شخص کے دل میں بڑی سے بڑی طاقت کا خوف نہیں رہتا۔

آپ کی قوم کا ہر فر دائ طرح بہا درہے؟

ہاں ہرو ہمخص جو سیچے دل ہےتو حیداو ررسالت پرایمان لے آتا ہے۔

ابنِ صادق قو قند کے شال میں ایک محفوظ مقام پر پناہ گزین تھا۔ایک وا دی کے جاروں طرف بلند پہاڑاس کے لیے نا قابلِ تنخیر فصیل کا کام دے رہے تھے۔ ..... واستان مجابد..... نشيم حجازي....

پیاڑوں کے سرکش لوگ چھوٹی جھوٹی جماعتوں میں اس وادی میں جمع ہورہ سے اس اور سادق ان لوگوں کو مخضر راستوں سے زاق کے پاس روانہ کر رہا تھا۔ اس کے جاسوس اسے مسلمانوں کی نقل وحرکت سے باخبرر کھتے تھے۔ ابن صادق کو اس بات کی تسلی تھی کہ مسلمان سر دیاں ختم ہونے تک لڑائی شروع نہیں کرسکیں گے ۔اسے اس بات کا بھی اطمینان تھا کر اول تو آئی دوررہ کر مسلمان اس کی سازشوں سے واقف نہیں ہو سکتے اور اگر ہے نگشاف ہو بھی جائے تو بھی وہ مردیوں میں اس طرف نہیں ہو سکتے اور اگر ہے نگشاف ہو بھی جائے تو بھی وہ مردیوں میں اس طرف نہیں آسکتے اور سردیوں کے بعد انہوں نے ادھر کا رُخ کیاتو خدا کی زمین بہت وسیع نہیں آسکتے اور سردیوں کے بعد انہوں نے ادھر کا رُخ کیاتو خدا کی زمین بہت وسیع بیش قدی کر رہا ہے تو وہ سخت بوساں ہوا۔

اس کے پاس کتنی تو ہے جائیں صادق نے تھوڑی دیر کے بعد سنجل کرسوال کیا۔

فقط تین سوسیا ہی ۔جاسوس نے جواب دیا۔

کل تین سوآ دمی! ایک تا تاری نوجوان نے قبقہ لگاتے ہوئے کہا۔

ابنِ صادق نے کہائم ہنتے کیوں ہو؟ وہ تین سوآ دمی مجھے چین اورتر کتان کی تمام نوجوں سے زیادہ خطرنا کے نظر آتے ہیں۔

تا تاری نے کہا۔ آپ یقین رکھیں وہ یہاں پہنچنے سے پہلے ہمارے پتھروں کے پنچے دب کررہ جائیں گے۔ .....دا ستان مجاهد ..... نشيم حجازي .....

تعیم کاتصورا بن صادق کوموت سے زیادہ بھیا نک نظر آرہا تھا۔اس کے پاس
سات سوسے زیادہ تا تاری موجود تھے لیکن اس پر بھی اسے اپنی فنچ کا بھین نہ تھا۔وہ
جانتا تھا کہ کھلے میدان میں مسلمانوں کا مقابلہ کرنا خطر سے ضالی نہیں۔اس نے
تمام پہاڑی راستوں پر تا تاریوں کے پہرے مقرر کر دیے اور قعیم کا انتظار کرنے
لگا۔

نعیم این صادق کائر اغ لگاتا ہوا تو تندے شال شرق کی طرف جا تلا۔ اس ماہموارز مین پر کھوڑے برای دفت ہے آگے براج رہے تھے باند پو ٹیوں پر برف چک رہی تھی اور نیچے کہیں کہیں و او بول میں گھنے جنگلات تھے۔ کین بر نبا ری کے موسم میں ان پر پیوں کا نشان نہ تھا ۔ قیم ایک بلند پہاڑی کے ساتھ ساتھا یک نہایت تك رائة ميں سے كررو فاك فيا ك فياند ساتا ريال نے بقريرسانے شروع کردیے۔چندسوا رزخی ہوکر گھوڑوں ہے کہ بیڑے اور نوج میں تھبلی چے گئی۔ یا پچے گھوڑ ہے سواروں سمیت لڑھکتے ہوئے ایک گہرے غارمیں جا گرے۔تعیم نے سیاہیوں کو گھوڑوں سے اُتر نے کا حکم دیا اور پچاس آ دمیوں کو کہا کہوہ گھوڑوں کو پہاڑی ہے کچھ دُورایک محفوظ جگہ پر لے جائیں اورخود باقی اڑھائی سوسیاہیوں کیساتھ پیدل پہاڑی پر چڑھنا شروع کیا۔ پتھر بدستور برس رہے تھے۔مسلمان ایے سروں پر ڈھالیں لیے پہاڑی کی چوٹی پر پہنچنے کی کوشش کرتے رہے۔چوٹی پر چنجنے تک قعیم کے ساٹھ سیا ہی پتھروں کانشا نہ بن کرگر چکے تھے۔تعیم نے اپنے رہے سے آ دمیوں کے ساتھ پہاری کی چوٹی پر قدم جماتے ہی جان تو ڑ کر حملہ کیا۔ مسلمانوں کاعزم اوراستقلال کی حالت دیکھ کرتا تاریوں کے حوصلے بیت ہو گئے۔ وہ جاروں طرف سے سمٹ کرا کھٹے ہونے لگے۔ابن صادق درمیان میں کھڑاان کو

..... واستان مجابد..... نسيم حجازى

حملے کے کیے اُکسار ہا۔ جب تعیم کی نظر اس پر پڑھی تو اس نے جوش میں آکر اللہ اکبر کانعرہ لگایا اورایک ہاتھ میں تکوا راور دوسرے ہاتھ میں نیزے سے اپنا راستہ صاف کرتا ہوا آگے بڑھا۔تا تا ریوں نے میکے بعد دیگرے میدان سے بھا گنا شروع کیا۔ اپن صادق کواپن جان کے لالے ریٹہ گئے۔وہ اپنی رہی تہی فوج حچھوڑ کرایک طرف بھا گا۔ تعیم کی آنکھاس پڑتھی۔ اسے بھا گتے ہوئے دیکھ کراس کے پیچھے ہولیا۔ ابن صادق پہاڑی کے کینے اُڑا۔ اس نے صرورت کے وقت اپنے بچاؤ کا بندوبست بہلے کر رکھا تھا پہاڑی کے پنچے ایک شخص دو گھوڑے کیے کھڑا تھا۔ اس صادق جب ایک کھوڑے پر سوار ہوا اور اسے ایٹ لگا دی۔ اس کے ساتھی نے ابھی رکاب میں اول رکھا تھا کہ تیم نے میرہ ارکہ اسے نیچے کرال اور کھوڑے پر میٹھنے میں اے اس ساول نے بعال میں ان میوٹر دیا۔

تعیم کے اپنے تعل کے مطابق اس صادق ومری سے زیادہ مکارتھا۔اس نے شکست کھانے کی صورت میں اپنے بیجاو کا پورا پورا انتظام کر رکھا تھا۔ تعیم او راہنِ صا دق کے درمیان کیچھفا صلہ ہیں تھالیکن تعیم کوتھوڑی دیرے تعاقب کے بعداس بات کا احساس ہوا کہ فاصلہ زیا وہ ہوتا جا رہا ہے اور اس کا گھوڑا این صادق کے تھوڑے کے مقابلے میں کم رفتار ہے تا ہم تعیم نے اس کا پیچھا نہ چھوڑا اورا سے اپنی ہینکھوں ہے اوجھل نہ ہونے دیا۔

اہین صادق بہاڑی پر سے اتر کروا دی کی طرف ہولیا۔اس وادی میں کہیں تکہیں گھنے درخت تھے۔ایک جگہ درختوں کے جھنڈ کے بنیجے ابنِ صادق کے مقرر کیے ہوئے چندسیا ہی کھڑے تھے۔اُس نے بھاگتے ہوئے اشارہ کیااوروہ درختوں کی آڑ میں جھپ کر کھڑئے ہو گئے تعیم جب ان درختوں کے باس سے گز را تو ایک .....دا ستان مجابد..... نشيم حجازي.....

تیرنعیم کے بازو پر آکر لگالیکن اُس نے گھوڑے کی رفتار کم نہ کی ۔ چند قدم اور چلنے کے بعد دوسرا تیراس کی پہلی میں لگا۔ایک اور تیر گھوڑے کی پیٹے پر آ کر لگا اور گھوڑا پہلے سے زیا دہ تیزی کے ساتھ دوڑنے لگا تعیم نے اپنے باز واور پہلی کے تیروں کو تصحیج کرزکالاکیکن ابن صادق کا پیچھا نہ چھوڑا تھوڑی دوراور چلنے کے بعدا یک تیرتعیم کی کمر پرلگا۔اس کاخون پہلے ہی بہت نکل چکا تھا۔اب اس تیسرے تیر کے بعد اس کے جسم کی طافت جواب و کینے لگی لیکن جب تک حوالی قائم رہے اس مجاہد کی ہمت میں فرق نہ آیا اور اس نے گھوڑ ہے کی رفتار کم نہ ہونے دی درختوں کا سلسلہ ختم ہوا اورایک وسیع میران نظر آنے لگالیکن اس صادق بہت آگے کل چکا تھااور قعیم پر کروری غالب آرای تھی۔ آنگھول میں اندھیرا سچھا رہا تھا۔ اس کاسر چکرانے اور کان سائیں سائیں کر انسالگے ۔ وہ ہے اس ہوکر کھوڑ ہے سے از ااور ہے ہوش ہو کرمنہ کے بل زمین پر کو بڑا ہاں ہے ہوئی میں اسے بی ساعتیں گزر تکیں ۔جب اسے ذرا ہوش آیا تو اس کے کانوں میں سی کے گانے کی آواز سُنائی دی۔ تعیم کے کان الیی لطیف آواز ہے مدت کے بعد آشنا ہوئے تھے۔وہ دیر تک نیم بے ہوشی کی حالت میں پڑا ہیراگ سُنتا رہا۔ ہا لآخر ہمت کر کے سر اُو پر اُٹھایا۔اس کے قریب چند بھڑیں چررہی تھیں ۔نعیم نے گانے والے کو دیکھنا حایا کیکن ضعف کے باعث پھر ہ میں سے سامنے سیا ہی طاری ہوگئی اورا سے مجبوراً سر زمین پر ٹیک دیا۔ایک بھیٹر تعیم کے قریب آئی اوراس نے اپنا منہ تعیم کے کا نوں کے قریب لے جا کراہے سُونگھا اوراین زبان میں آواز دے کراپنی ایک اور ہم جنس کو بُلالیا ۔ دوسری بھیڑ بھی ہے ے کرتی اور بیہ پیغام ہاقی بھیٹروں تک پہنچاتی آگے چل دی۔ایک گھڑی کےاندر اندر بہت سے بھیٹریں تعیم کے اردگر دجمع ہوکر شور مچانے لگیں۔ایک کوہتانی دوشیزہ ہاتھ میں چھڑی لیے بھیڑوں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہانکتی اور بدستور گاتی ہوئی

..... دا ستان مجابد..... نسيم حجازي....

چلی آر ہی تھی۔وہ ایک جگہ بھیڑوں کا اجتماع دیکھ کراس طرف بڑھی اوران کے درمیان تعیم کوخون میں لت بہت دیکھ کرایک ہلکی ہی چینج کے بعد تعیم سے چند قدم کے فاصلے پرانگشت بدنداں کھڑی ہوگئی۔

تعیم نے بے ہوشی کی حالت میں اپناسر اوپر اٹھایا کھسنِ فطرت کی ایک مکمل تصویر ایک کوہتانی لڑکی ہے وجود میل سلامنے کھڑی اس کی طرف و کیےرہی ہے۔ اس کے لیے قد کے ساتھ جسمانی صحت اور تناسب اعضاء اس کے معصوم حُسن میں اضا فہ کرر ہے تھے۔اس کامو کے اور کھر ڈرسے کپڑے کا بنا ہوالیاس تصنع ہے ہے نیاز تھا۔اس نے سموار کا ایک مکڑا گردن کے گرد کیبیٹ رکھا تھا۔ ہر پر ایک ٹونی تھی ۔حسینہ کاچیرہ فررالیا تھالیکن پیلسائی فقط اس فلڈرکھی جتنی کہا کیک حسین چیرے کو پنجیدہ بنا دینے کے کیے ضرور می ہو ۔ بڑی بڑی سیاہ اور چیک دار اسکوسیں ، یتلے اور ما زک ہونٹ جن کی شکفتگی کل تو بہار ہے کہیں لایارہ جا ذیب نظرتھی ۔کشا دہ پیثانی اورمضبوط تھوڑی ہتمام ل کراس حسینہ میں بہار حُسن کے علاوہ روبِ جُسن بھی پیدا کررہے تھے اور بیہ ظاہر ہوتا تھا کہ مُسن کے متعلق مشرق اور مغرب کا مخیل رنگ و بو کے اس دلفریب پیکر برآ کرختم ہو جاتا ہے۔نعیم کوایک نگاہ میں وہ عذرااور دوسری میں زلیخا د کھا کی دی۔نو جوان لڑکی نعیم کے جسم ریخون کے نشا نات دیکھنے اور پچھ دریہ بدحواسی کے عالم میں خاموش کھڑی رہنے کے بعد جُرات کرے آگے بڑھی اور بولی:

## آپ زخي ٻين؟

تعیم ترکتان میں رہ کرتا تا ری زبان پر کافی عبور حاصل کر چکا تھا۔اس نے دوشیزہ کے سوال کا جواب دینے کی بجائے اُٹھ کر بیٹھا چاہالیکن پھرا یک چکرآ بیا اوروہ بے ہوش ہر کرگر رپڑا۔

..... واستان مجابد..... نشيم حجازي....

## نرگس

جب بعیم کودوبارہ ہوں آیا تو وہ کھے میدان کی بجائے ایک بھر کے مکان ہیں لیٹا ہوا
تھا۔ چندم داور عور تیں اس کے گرد کھڑی تھیں اور وہی نا زنین جس کا دھندا انقشہ اس
کے دماغ ہیں تھا، ایک ہاتھ گر وُودھ کا پیلا کے دومرے ہاتھ سے اس کے سرکو
سہارا دے کر اُور اُٹھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ فیم نے قدرت تو قف کے بعد
پیالے کومنہ لگا۔ چند گھونٹ پینے کے بعد اس نے ہاتھ سے شارہ کیا تو لڑی نے
اسے دوبارہ بسرا کیے لھا دیا اور خودا کے طرف ہمٹ کر بیٹھ گئی۔ فیم کنو وری کی وجہ سے
اسے دوبارہ بین کر لیتا اور بھی تجر ہوکر اس حمید اور ہاتی لوگوں کی طرف دیکھا۔ ایک
اندہ موان مکان کے دروازے میں کھڑا ہوا تھا۔ اس کے ایک جاتھ میں نیزہ اور دور رہ کا بھو اور میں نیزہ اور

لڑی نے اس کی طرف دیکھااور کہا۔ بھیٹریں لے آئے؟

ماں کے آیا ہوں اوراب جارما ہوں۔

کہاں؟ لڑکی نے سوال کیا۔

شکارکھیلنے جارہا ہوں۔ میں نے آج ایک جگدریچھ دیکھا ہے۔ بہت بڑا ریچھ ہے۔ان کواب آرام ہے؟

ہاں کچھ ہوش آیا ہے۔

تم نے خموں پر مرہم لگایا؟

نہیں ۔ میں تمہاراا نظار کر رہی تھی۔ مجھ سے بیٹہیں اُتر تی لڑ کی نے تعیم کی زرہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔

نو جوان آگے بڑھااور تعیم کوسہارا دینے کے بعداس کی زرہ کھول ڈالی قیمیض اوپرِاٹھا کرزخم دیکھے۔مرہم لگا کرپٹی باندھی اور کہا۔ آپ لیٹ جا ئیں ۔زخم بہت خطرناک ہیں لیکن اس مزہم ہے بہت جلد آوا م آجائے گا تعیم بغیر کچھ کہد لیٹ گیا اور نوجوان باہر چلا گیا ہاں کے بعد دوسر بےلوگ بھی کیکے بعد دیگر ہے چل دیے۔ لغيم اب اچھی طرح ہوش میں کچا تھا اوران کابیرو ہم دور ہو چکا تھا کہوہ سفر حیات ختم کر کے جنت افر دوئ میں بی چاہے۔ ين بان بوق المستخدم ا

ين بيري برايار في مولات

تمہارانام کیاہے؟

میرانامزگس ہے۔

زگس!

جی ہاں۔

تعیم کو جہاں اس لڑکی کی شکل و دوصور تیں اورنظر آ رہی تھے وہان اب اس کے نام کے ساتھ دوا اور نام بھی یا دآ گئے۔اس نے اپنے دل میں عذرا ، زلیخا اورزگس کے نام دہرائے اور ایک گہری سوچ میں حصت کی طرف دیکھنے لگا۔ ..... دا ستان مجابد..... نشيم حجازی.....

آپ کو بھوک لگ رہی ہوگی؟ لڑکی نے تعیم کواپی طرف متوجہ کرتے ہوئیہا اور اُٹھ کر مقابل کے کمرے سے چند سیب اور خشک میوے لا کر تعیم کے سامنے رکھ دیے۔ تعیم کے ہمر کے نیچے ہاتھ دے کرا ٹھایا اوراسے سہارا دینے کی غرض سے ایک پوستین اس کے پیچھے رکھ دی۔ تعیم نے چند سیب کھائے اورز گس سے پوچھا:

زگس سے چند اور سوال سے یو چھے رہے کو معلوم ہوا کہ اسکے والدین نوت ہو چکے ہیں ۔اوروہ اپنے بھائی کے ساتھاں چھوٹی سے بستی ہیں رہتی ہے اور ہومان اس گذریوں کی بستی کاسر دارہے جس کی آبادی کوئی چھسوانسا نوں پر مشتل ہے۔

شام کے وفت ہو مان گر آیا اوراس نے آکر بتایا کاس کاشکار ہاتھ نہیں آیا۔

نرگس اور ہو مان نے تعیم کی تیمار داری میں کوئی کسریاتی نہ چھوڑی۔ رات کے وقت وہ بہت دیر تک تعیم کی آ نکھ لگ گئ تو نرگس اُٹھ کر دوسرے کمرے میں چلی گئی اور ہو مان تعیم کے قریب ہی گھاس کے بستر پر لیٹ گیا۔ رات بھر تعیم نہایت دکش خواب دیکھتا رہا عبداللہ سے رُخصت ہونے کے بعد پہلی رات تھی جبکہ عالم خواب میں بھی تعیم کے خیالات کی پر واز اسے میدانِ جنگ کے علاوہ کہیں اور لے گئی ہوئے بھی وہ دیکھتا کہاس کی مرحوم والدہ اس کے زخموں کی کے علاوہ کہیں اور لے گئی ہوئے بھی وہ دیکھتا کہاس کی مرحوم والدہ اس کے زخموں کی

..... واستان مجابد..... نسيم حجازي....

مرہم پٹی کررہی ہے اور عذرا کی محبت بھری نگا ہیں اسے سکین کا پیام دے رہی ہیں اسے سکین کا پیام دے رہی ہیں سمجھی وہ دیکھٹا کہزلیخا اپنے رُخ انور سے اس کے قید خانے کی تاریک کوٹھڑی میں ضیایا شی کررہی ہے۔

صبح کے وقت آکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ زگس پھر اس کے سامنے دودھ کا پیالہ لیے کھڑی ہے اور ہو مان آئی ہے جنگار ہائے۔

زس کے پیچے کھڑی ہتی کی ایک اورلڑی اس کی طرف ملکی باند ھے دیکے رہی تھی۔زگس نے کہا۔ بیٹر جاؤز مرد! اورون چیکے سے ایک طرف بیٹر گئے۔

کے ایک ہوں کے بہا۔ بیمجاور کر داوروں کے قابل ہوگیا اوراس معصوم ماحول میں دلچین کے اینے لگا۔ بہتی کے لوگ بھیڑوں اور بگر بیوں پرگزارہ کرتے تھے۔ قرب و جوار میں بہترین چرا گاہوں کی بدولت ان کی جائے بہت اچھی تھے۔ بہترین جیا گاہوں کی بدولت ان کی جائے ہے علاوہ ان لوگوں کا دلچیپ مشغلہ کے باغات بھی تھے۔ بھڑیں اور بکریاں پالنے کے علاوہ ان لوگوں کا دلچیپ مشغلہ جنگی جانوروں کا شکارتھا۔ بہتی کے آدمی شکار کے لیے دور تک برفانی علاقوں میں چلے جاتے تھے اور بھڑیں چرانے کا کام زیادہ تر نوجوان عورتوں کے شیر دتھا۔ ان لوگوں کو ملک کے سیاس معاملات میں کوئی دلچین نہیں۔ وہ تا تاریوں کی بغاوت کی حمایت یا مخالفت سے بہت حد تک بے نیاز تھے۔ رات کے وقت گاؤں کی نوجوان عورتیں اور مردایک وسیح خیمے میں ایکھے ہوکر گاتے اور رقص کرتے۔ رات کا بچھ

حصہ گزار نے پرعورتیں اپنے اپنے گھر کو چلی جاتیں اور مرد دیر تک چھوٹی چھوٹی اور مرد دیر تک چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں بیٹھ کر گییں ہانتے ۔کوئی پرانے زمانے کے بادشاہوں کی کہانی سُنا تا۔ کوئی پرانے زمانے کے بادشاہوں کی کہانی سُنا تا۔کوئی اپنے ریچھے کے شکار کا

د کچسپ واقعه بیان کرتا اور کوئی جنوں، بھوتوں اور چڑیلوں کی من گھڑت داستانی*ں* 

www.Nayaab.Net

الترنيك مليُّ ليثن دوم مال 2006

..... واستان مجابد..... نشيم حجازي....

لے بیٹھتا۔ یہ لوگ کسی حد تک تو ہم پرست تھے،اس کیے جموتوں کی کہانیاں بڑے موق سے سُنتے ۔اب چند دنوں سے ان لوگوں کی گفتگو کاموضوع ایک شخرادہ بھی تھا۔
کوئی اس کی قد و قامت اور شکل وصورت کا تذکرہ چھیڑ دیتا۔کوئی اس کے لباس کی تعریف کرتا ۔کوئی اس کی قد و قامت اور شکل وصورت کا تذکرہ چھیڑ دیتا۔کوءاس کے لیک کرتا ۔کوئی اس کی قد و قامت اور شکل وصورت کا تذکرہ چھیڑ دیتا۔کوءاس کے لباس کی تعریف کرتا ۔کوئی اس کے درخی ہو کراس پستی میں پہنچ جانے برچرانی کا اظہار کرتا ۔کوئی کہتا کرتا ۔کوئی اس کے دیتا ول نے ایک بادشاہ بھیجا ہے اور سے اظہار کرتا ۔کوئی کہتا کرتا ۔کوئی استی کے لوگ تھیم کا نام لینے کے بجائے اسے ہو مان کو اپنا و زیر بنا کے گا۔الغی بستی کے لوگ تیم کا نام لینے کے بجائے اسے شخرا دہ کہا کرتا ہے۔

ادھر مہتی کی کورٹیل میں بیے جرجا ہوں گا کہ بینووارو شہرادہ فراس کواپنی ملکہ بنا لے گا۔ گاؤں کی کورٹیل کو گیا اسے شہرادے کی محبوبہ بننے پر مبار کیا دویتی اور کوئی بالوں ہی باتوں میں اسے چیٹر تی بز گس بظاہر بُرا مائتی مگراس کا ول اپنی سہیلیوں کے منہ سے الیمی باتیں سننے پر دھو کے گئا۔ سفید رخساروں پر بُر خی رقص کرنے گئی۔ اس کے کان فیم کی تعریف میں گاؤں والوں کی زبان سے ہرنیا جملہ سننے کے لیے بفتر ارد ہے۔

تعیم ان تمام باتوں سے بے خبر ہومان کے مکان کے ایک کمرے میں اپنی زندگی کے نہایت پرسکون لمحات گزاررہا تھا۔گاؤں کے مرداور عورتیں ہرروز آتے اوراسے دیکھ کر چلے جاتے۔وہ اپنے تیارداروں کا نہایت خندہ پیٹائی سے شکریدا دا کرتا۔لوگ اسے ایک شنم ا دہ خیال کرتے ہوئے پاس ادب سے کانی دورہٹ کر کھڑے ہوتے اوراس کے حالات معلوم کرنے کے لیے سوالات کرنے سے گریز کرتے ہوئے ایکن قیم کی شگفت مزاجی نے آئیس بہت جلد بے تکلف بنالیا اوریہ لوگ ادب

ایک روزشام کے وفت تعیم نماز پڑھ رہا تھا۔ نرگس اپی چند سہیلیوں کے ساتھ مکان کے دروازے میں کھڑی اس کی حرکات کو بغور د کیھ رہی تھی۔

بيكياكررما بحدايك في في الموكرسوال كي

شنم ادہ جو ہوا۔ زمر دیے جولیاں سے جواب دیا۔ دیکھوں شان سے انھتا اور پیٹھتا ہے۔۔۔۔۔زمر مونؤں پر انگل کھتے ہوئے کہا۔

نیم نے بار میں اور ازے سے اس میں اور ازے سے اور ان اور ازے سے اور ان ا

چلوزگس! زمر دنے کہا۔وہاں جماراا نظار ہوتا ہوگا۔

میں تمہیں بہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ میں ان کو بہاں اکیلا چھوڑ کرنہیں جاسکتی۔

چلوان کوبھی ساتھ لے چلیں ۔

کہیں دماغ نو نہیں چل گیاتمھارا ہم بخت، وہ شغرادہ ہے یا تھلونا؟ دوسری لڑکی نے کہا۔

یدلڑکیاں ابھی ہاتیں کررہی تھیں کہ ہو مان گھوڑے پر آتا دکھائی دیا۔وہ نیچے اُتر انو نرگس نے آگے بڑھ کر گھوڑے کی ہاگ پکڑلی۔ہو مان سیدھالعیم کے کمرے میں داخل ہوا۔ ..... واستان مجابد ..... نشيم حجازي ....

زمردنے کہا۔چلوزگس۔اب توتمھا رابھائی ان کے ساتھ بیٹھےگا۔

چلونرگس!دوسری نے کہا۔

چلو۔چلو! کہتے ہوئے تمام لڑ کیال فرگس کودھکیل کرا یک طرف لے گئیں۔

ہو مان کے اندرداخل ہوتے ہی تیم نے بوچھا کہو بھائی کیاخر لائے ہو؟

ہومان نے جواب دیا۔ میں ان تمام مقامات سے پھر کر اگر ہا ہوں۔ آپ کی فوج کا کوئی ہے جواب دیا۔ میں ان تمام مقامات سے پھر کر اگر ہا ہوں۔ آپ کی فوج کا کوئی ہے ایس معاوم ہوا ہے گئا ہے

ہو مان اور نہ بہت دریات کی اتنان کے رہے تھیم نے عشا کی نماز اوا کی اور آرام کرنے کے خیال سے لیٹ گیا ہو مان اٹھ کر دوسرے سرے میں جانے کو تھا کہگاؤں والوں کے گانے کی آواز شنانی دی۔

آپ نے ہمارے گاؤں کے لوگوں کا گان نہیں سُنا؟ ہو مان نے کہا۔

میں یہاں لیٹے لیٹے کئی بارسُن چکاہوں۔

چلیے آپ کووہاں لے چلوں۔وہ لوگ آپ کود مکھ کر بہت خوش ہوں گے۔ آپ کومعلوم ہےوہ آپ کوشنمرا دہ خیال کرتے ہیں؟

شنرا دہ؟ تعیم نےمسکرا کر کہا۔ہم میں نہکوئی با دشاہ ہےاور نہکوئی شنرا دہ۔

آپ مجھے چھپاتے کیوں ہیں؟

مجھے چھپانے سے کیا حاصل؟

الترنيك الأيشن دومها ل 2006

.....دا ستان مجابد ..... نسيم حجازى .....

نو آپ کون ہیں؟

ایک مسلمان۔

شايد آپ جے مسلمان کہتے ہیں، ہم اسے شہرا دہ کہتے ہیں۔

گانے والوں کی آواز بلند ہورائ تھی۔ ہو مان غور سے سننے لگا۔ چلیے! ہو مان نے پھرایک بارکہا۔ گاؤک کے لوگوں نے کئی بار جھ سے در خواست کی ہے کہ آپ کو ان کی مجلس میں لائول لیکن میں آپ کو مجبور کرنے کی جرائت کیل کر سکا۔

ا چيا چلو چيم أشخص و تے جواب ديا۔

چند آ دی شہا بال اور مول بچارے سے اور ایک بوڑ صاتا تاری گار ہا تھا۔ نعیم اور ہومان خیمے میں داخل ہو بیاتو تھوڑی دیے گئے گئے میں سکوت طاری ہو گیا۔

تم خاموش کیوں ہو گئے؟ ہومان نے کہا گاؤ!

گانا پھرا يك بإرشروع ہوا۔

ایک شخص نے پوسٹین بچھا دی اور تعیم سے بیٹھ جانے کی درخواست کی۔ تعیم قدرے تذبذب کے بعد بیٹھ گیا۔ ساز بجانے والوں نے جب گانے والے کے راگ کے ساتھ ساز کی تال کو تبدیل کیا تو مردوں اور عورتوں نے اٹھ کر ایک دوسرے کے ہاتھ بکڑ لیے اور رقص شروع کر دیا۔ ہومان نے بھی اُٹھ کر زمردکے ہاتھ بکڑ لیے اور رقص شروع کر دیا۔ ہومان نے بھی اُٹھ کر زمردکے ہاتھ بکڑ لیے اور رقص شروع کر دیا۔ ہومان نے بھی اُٹھ کر زمردکے ہاتھ بکڑ ہے اور رقس میں شریکہ وگیا۔

..........داستان عام ........... تسیم تجازی......... نرگس تنها کھڑی تعیم کی طرف دیکھ رہی تھی۔ایک بوڑھے چرواہے نے ذرا جرات سے کام لیا اور تعیم کے قریب آکر کہا۔آپ بھی اٹھیں آپ کا ساتھی آپ کا انتظار کر رماہے!

تعیم نے زگس کی طرف دیکھا۔ زگس نے اسی بھرکالیں ۔ تعیم بغیر پچھ کے اپنی جگہ ہے اٹھا اور خیے ہے اٹھا آلیا ۔ چھا گیا۔
وہ ہما آلیا جی اٹھی کے ۔ یس آئیں کے بیک چھوڑ کر بھی آتا ہوں ۔ یہ کہ ہم کہ جھا گیا۔
بہت گھبرا گے آپ وال اور جاک کی ہے ماملا۔
او ہوتم بھی آگے۔

میں آپ کوگھر تک چھوڑ آ وُں؟

نہیں جاؤ میں تھوڑی دریہ یہاں گھوم کر گھر جاؤں گا۔

ہومان واپس چلاگیا اور تعیم بہتی میں ادھراُ دھر پھر کراپی جائے قیام کے قریب پہنچا و رمکان کے باہرایک پھر پر بیٹر کرستاروں سے باتیں کرنے لگا۔اس کے دل میں طرح طرح کے خیالات آنے گئے۔ میں یہاں کیا کررہا ہوں۔ مجھے زیادہ دیر یہاں رہنا نہیں چاہئے۔ میں ایک ہفتہ تک گھوڑے پرسوار ہونے کے قابل ہوجاؤں یہاں رہنا نہیں چاہئے۔ میں ایک ہفتہ تک گھوڑے پرسوار ہونے کے قابل ہوجاؤں گا۔ میں بہت جلد چلا جاؤں گا۔ یہتی مجاہد کی دنیا سے بہت مختلف ہے لیکن بیلوگ بہت سیدھے ہیں۔ انہیں نیک راستے پر لانے کی ضرورت ہے۔

..... واستان مجابد..... نشيم تحازي....

تعیم ابھی بیسوچ رہاتھا کہ پیچھے ہے کسی کے باؤں کی آ ہٹ سُنا کَی وی۔اُس نے مڑ کردیکھانر گس آ رہی تھی۔وہ سوچ سوچ کرفندم اٹھاتی ہو کَی تعیم کے قریب پیچی اور سہی ہو کَی آواز میں بولی:

آپ سردی میں با ہر بیٹے بیں۔

العیم نے جاند کی وفریک روشتی میں اس کے بیرے پر نظر دوڑائی ۔وہ حسین

میں قاد معموم بھی ۔ اس نے کہا۔

آپ آگئے تھا بیل نے موجور کر کیوں آسمنیں؟

ایس آگئے تھا بیل نے موجور کر کیوں آسمنیں کے کہا ۔

ایس اس کے تعریب کی کورٹ کی طرف و کیٹا رہا۔ پھر اچا تک اٹھا اور پھے کہے

بغیر لمبے لمبے قدم اٹھا تا ہواا ہے کمرے میں داخل ہوا۔ زمس کی آواز دیر تک اس کے کانوں میں گوجی رہی اوروہ بستر پر لیٹ کر کروٹیس بدلتارہا۔

علی اصبح تعیم کی آنکھ کی۔ اُٹھ کر باہر نکلا۔ چشمے پروضو کیا اور اپنے کمرے میں آکر فجر کی نماز ادا کی۔ اس کے بعد وہ سیر کے لیے بارہ نکل گیا۔ جب واپس آکر کمرے میں داخل ہونے لگا تو دیکھا کہ اس جگہ جہاں وہ اکثر نماز پڑھا کرتا تھا، ہو مان آنکھیں بند کیے تبلہ روہ وکر رکوع اور بچود کی مشق کر رہا ہے۔ تعیم چیکے سے دروازے میں کھڑ آ اُس کی بے ساختہ تھلید پڑسکرار ہا تھا۔

جب ہومان نے تعیم کی طرف بیٹھ کرتھوڑی دیر ہونٹ ہلانے کے بعد دائیں

.....دا ستان مجابد..... نسيم حجازى.....

با کیں دیکھانو اس کی نظر نعیم پر جارپڑی۔وہ بدحواس ہوکراٹھا اوراپی پریشانی پر قابو یانے کی کوشش کرتے ہوئے بولا۔ میں آپ کی نقل کر رہا تھا۔گاؤں کی بہت سے لڑ کیاں اورلڑ کے اسی طرح کرنے ملکے ہیں ۔وہ میہ کہتے ہیں کہا**ں** طرح کرتا ہوا انسان بہت بھلامعلوم ہوتا ہے۔ میں ااپ کے کمرے میں داخل ہوا نو نرگس بھی اس طرح کردنی تھی۔۔۔ بین بھی ۔۔۔ ان جی ان اور ان میں میں کا اٹا کے کی کیوں کوشش کرتے ہو؟؟ ۔۔۔ ہو؟؟ ۔۔۔ میں ان کا دی کی کیوں کوشش کرتے ہو؟ ۔۔۔ میں کیوں کوشش کرتے ہوں کا جی ہے۔۔ میں کیوں کوشش کرتے ہوں کے ان کی کیوں کوشش کرتے ہوں کا جی ہے۔۔ ا چھایوں کرو۔ آئ تنام گاؤں کے قابوں کوئی کرو۔ لیک ان سے پھے کہوں گا! وہ آپ کی باتیں تن کر بہت خوش ہوں گے۔ میں انہیں ابھی اکھٹا کرتا ہوں۔

وہ آپ کی ہا تیں سی کر بہت خوال ہوں گے۔ میں انہیں ابھی اکھٹا کرتا ہوں۔
یہ کہہ کر ہو مان چلا گیا۔ دو پہر سے بہلے گاؤں کے تمام لوگ ایک جگہ جمع ہوگئے۔ فیم نے بہلے دن خد ااور اس کے رسول کی تعریب کی۔ انہیں بتایا کہ آگ اور پھر وغیرہ تمام خدا کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں۔ چیزوں کے بنانے والے کو بھول کر اس کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں۔ چیزوں کے بنانے والے کو بھول کر اس کی بنائی ہوئی چیزوں کو پوجا کر تا تھی ۔ ہماری قوم کی حالت بھی تمہاری قوم جیسی تھی۔ وہ بھی پھر کے بُت بنا کر پوجا کرتی تھی۔ لیکن ہم میں خدا کا ایک برگزیدہ رسول پیدا ہوا جس نے ہمیں ایک نیا راستہ دکھایا۔ فیم نے آتا تائے مدئی کی زندگی کے حالات ہوا جس نے ہمیں ایک نیا راستہ دکھایا۔ فیم نے آتا تائے مدئی کی زندگی کے حالات بیان کیے۔ اسی طرح چند ااور تقریب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے زمس اور تموان سے۔

چند دنوں میں اس بستی کا ماحول میں یکسر تبدیلی ہوگئی۔ان دککش مرغز اروں

..... واستان مجابد ..... نشيم حجازي .....

میں تعیم کی ا ذانیں گو نجنے لگیں اور رقص وسرور کی بجائے پانچ وفت کی نمازیں ا دا ہونے لگیں ۔

نعیم اب کمل طور پرتندرست ہو چکا تھا۔اس نے کی بارواپس لوٹے کاارادہ کیا لیکن برفیاری کی شدت سے پہاڑی راستے بند شے اور اسے پچھ دیر اور قیام کے سوا چارہ ندتھا۔

قیم بے کاربیٹر کردن کا شنے کاعا دی نہ تھا۔اس کیے وہ بھی بھی ان لوگوں کے ساتھ شکار کے لیے باہر چلا جاتا۔ایک دن ریچھ کے شکار میں قیم نے غیر معمولی جرات کا مظاہرہ کیا۔ایک ریکھ ایک شکاری کے تیر سے زخی ہوتے پراس قدرتندی ے حملہ آور مواکہ تا مشاریوں کے باؤں اکھڑ گئے۔وہ اپنے آپ کو بچانے کے کے بڑے بڑے بھروں کی آئیں بھی کرد بھی ٹر تیر برسانے لگے۔ فیم نہایت اطمینان ہےانی جگہ پر کھڑار ہا۔ ریچھ غضبنا کے ہوکراس پر جبیٹا نعیم نے پاءں ہاتھ ہے اپنی ڈھال اُٹھا کراہے روکا اور دائیں ہاتھ سے نیز ہ اس کے پہیٹ میں گھونپ دیا۔ریچھاکت ہوکرگرالیکن پھرشورمچا تا ہوااٹھااورنعیم پرحملہ کر دیا۔اتنی دیر میں وہ تلوارنیام سے نکال چکا تھا۔ریچھ کے جھیٹنے کی درتھی کہ قعیم کی تلواراس کی کھورٹری پر کگی ۔ریچھ گرا ۔ تڑیا اور ٹھنڈا ہو گیا۔ شکاری اپنی اپنی جائے پناہ سے نکل کر نعیم کی طرف حیرانی ہے دیکھنے لگے۔ایک شکاری نے کہا۔آج تک اتنابڑا ریچھ کسی نہیں مارا۔اگرآپ کی جگہ ہم میں سے کوئی ہوتا تو خیرنہ تھی۔آپ نے آج تک کتنے ریچھ مارہے ہیں؟

یہ پہلاہے۔ تعیم نے تلوار نیام میں ڈالتے ہوئے کہا۔

.....دا ستان مجابد..... نسيم حجازي.....

پہلا؟ وہ حیرانی سے بولا۔ آپ تو بہت تجربه کارشکاری معلوم ہوتے ہیں۔

اس کے جواب میں ایک بوڑھے شکاری نے کہا۔ کل کی بہا دری، بازور کی ہمت اور تکوار کی تیزی کوتجر ہے کی ضرورت نہیں ۔

<u>(٣)</u>

تعیم کواب ہر کاظ ہے اس گاؤں کے لوگ انسان کا بلند ترین معیار تصور
کرنے لگے اوران کی ہر بات اور ہر حرکت قابل تقلید خیال کی جائے گئی ۔اس بستی
میں اے ڈیز ھے مہینڈ کر رکیا ہے اس بات کا یقین تھا کر تندید ہوئے مہار سے پہلے نقل
وحرکت نہیں کرنے گا۔ اس لیے بظاہرائی کے وہال تھر نے جی کوئی رکاوٹ نہھی
لیکن ایک نیا احساس کیے لوالے کی تھرا ہے جین کرر با تھا ہے۔

نرگس کاطرز ممل اس کے پرسکون دل میں پھر ایک بار بیجان پیدا کر رہاتھا۔وہ
اپنے خیال میں ابتدائے شباب کے رنگین سپنوں سے بے نیاز ہو چکا تھالیکن فطرت
کی رنگینیاں ایک بار پھراس کے دل کے سوئے ہوئے فتنوں کو بیدار کرنے کے لیے
کوشان تھیں۔

نرگس اپن شکل و شباہت اور اخلاق و عادات کے لحاظ سے اسے اس بہتی کے لوگ سے بہت مختلف نظر آتی تھی ۔ ابتدا میں جب بہتی کے لوگ فیم سے اچھی طرح واقف ند سے زگس اس کے ساتھ ب نے لکلفی سے پیش آتی رہی لیکن جب بہتی کے لوگ اس سے بے تکلف ہونے گئو اس کی بے تکلفی میں تبدیل ہوگئ ۔ شوق کی انتہا اسے فیم کے کمرے تک لے جانو اور گھبرا ہمٹ کی انتہا اسے چند لمحات سے زیادہ و ہاں گھر نے کی اجازت نددیتی ۔ وہ اس کے کمرے میں اس خیال سے داخل ہوتی و ہاں گے کمرے میں اس خیال سے داخل ہوتی

..... واستان مجابد ..... تشيم حجازي ....

کہ وہاں سارا دن بیتے کراہے بیتاب نگاہوں ہے دیکھتی رہے گی۔لیکن نعیم کے سامنے پہنچ کریہ خیال غلط ثابت ہوتا۔اپنی امیدوں اور آرزووُں کےمرکز کی طرف د کیھتے ہی وہ آئکھیں جھکا لیتی اور دھڑ کتے ہوئے دل کی پر زور درخواستوں منتوں اورساجتوں کے باوجوداہے دوبارہ نظر اُٹھانے کی جرات نہ ہوتی اوراگر بھی وہ جرات کربھی لیتی تو حیانعیم اوراس کے درمیان آیک نقاب بن کر حائل ہو جاتی۔ایسی حالت میں فقط پیرخیال اس کے دل کی تسکین کابا عث ہوتا کہ تھیم اس کی طرف دیجیے رہا ہے لیکن جب بھی وہ ایک آ دھ نگاہ غلط انداز سے اس کی طرف د کیے لیتی اور اسے گہرے خیال میں گر دن نبی کیے پوشین کے بالوں پر ہاتھ پھیر تے یا گھاس کے تنکوں کو مین کھنٹی کرفز رہتے ہوئے یاتی تو اس کے دل سے اندر سکانے والی چنگاریاں بجهر جاتیں اور جسم کے ہررگ و رہیے میں سر دی کی کمر دوڑ جاتی ۔اس سے کا نوں میں گونجنے والے شباب کے وکش واک کی تا نیل خاموش اوراس کے خیالات منتشر ہوجاتے۔وہ اپنے دل پرایک نا قابل بر داشت ہو جھ کیےاٹھتی اور نعیم کوحسر ت بھری نگاہوں سے دیکھتی ہوئی کمرے سے باہر چلی جاتی ۔

ابتدامیں ایک معصوم لڑکی کی محبت جہاں انسان کے دل میں ارا دوں کاطوفان اور تصورات وخیالات کا ہیجان پیدا کر دیتی ہے وہاں غیر معمولی تو ہمات اسے عمل اور حرکت کی جرات سے بھی نا کارہ کر دیتے ہیں۔

تعیم اس کے خیالوں ،آرزوؤں اور سپنوں کی چھوٹی سے دنیا کامرکزی نقطہ بن چکا تھا۔اس کا حال مسرتوں سے لبریز تھالیکن جب وہ ستقبل کے متعلق سوچتی تو ان گنت تو ہمات اسے پریشان کرنے لگتے۔وہ اس کے سامنے جانے کی بجائے اسے چھپ چھپ کر دیکھتی۔ بھی ایک خیالی انبساط کیفیت اس کے دل کومسرور بنائے ..... دا ستان مجابد..... نشيم حجازى.....

رکھتی اور بھی ایک خیالی خوف کاتصورا سے پہروں نے چین رکھتا۔

تعیم اسے ذکی الحس انسان کے لیے نرگس کے دل کی کیفیت کا اندازہ کرنا مشکل ندتھا۔وہ اپن قوت تنجیر سے نا آشنا ندتھا لیکن اس نے اپنے دل میں ابھی تک اس بات کا فیصلہ نہیں کیا تھا کہ اسے اس فنچ پرخوش ہونا چا ہے یا نہیں۔

ایک دن عثامی نماز کے بعد قیم نے ہو ان واپنی بلایا اوراس پرواپس جانے کاارا دہ طاہر کیا۔ ہو مان نے جواب دیا۔ بیس آپ کی برض کے خلاف آپ کو روکنے کی جرائے تو نہیں کر سیالین میں رور کہوں گا کہ برفالی بھاڑوں کے راستے ابھی صاف نہیں ہوئے۔ آپ کے اور کم ایک مہین اور تعہر جا نیں۔ موام بدل جانے پر آپ کے لیے مفرکہ انسان ہوگاہ

تعیم نے جواب دیا۔ برفباری کا معیم تو ایس کرنے چاہے۔ اورویسے بھی سفر کا ارادہ میرے لیے ہمواریا دشوارگز ارراستے ایک ہی جیسے بنا دیا کرتا ہے۔ میں کل میں جانے کا ارادہ کرچکا ہوں ۔۔

ا تیٰجلدی!کل آو ہم نہیں جانے دیں گے!

اچھا۔ شیخ کے وقت دیکھا جائے گا۔ بیہ کہہ کرتعیم بستر پر دراز ہو گیا۔ ہومان اپنے کمرے میں جانے کے لیےا ٹھا۔رائتے میں زگس کھڑی تھی۔ ہو مان کوآتا دیکھ کروہ درخت کی آڑ میں کھڑی ہوگئی۔ ہو مان جب دوسرے کمرے میں چلا گیا تو زگس بھی اس کے پیچھے پیچھے داخل ہوئی۔

نرگس با ہرسر دی ہے۔تم کہاں چررہی ہوج ہو مان نے کہا۔

..... واستان مجابد..... نشيم حجازى

نرگس نے جواب دیا کہیں نہیں یونہی با ہر گھوم رہی تھی۔

یہ کمرہ تعیم کی آرام گاہ ہے ذرا کھلاتھا۔ فرش پرسوکھی گھاس بچھی تھی۔ کمرے کے ایک کونے میں ہومان اور دوسرے میں فرٹس کیٹ گئی۔

ہو مان نے کہا۔ زگس!وہ کل جانے کاارادہ کررہے ہیں۔ زگس اپنے کانوں سے فیم اور ہو مان کی باتیں کی چی تھی لیکن ایسے موضوع ىراس كى دىچىپى ايىي ئەتقى كەدە خامو<del>ن رى</del>تى۔

وه برل قاب ففان تحليا كما؟ میں نے دائیں اور کے اس کیا ہے گیا امرار کر تے ہوئے بہت ڈرلگا ہے۔ گاؤں والوں کوان کے جانے کا بہت افسول ہوگا۔ بیں ان سے کہوں گا کہوہ

تمام مل کرانہیں گھبرنے پر مجبور کریں۔

ہو مان نرگس سے چنداور ہاتیں کرنے کے بعد سوگیا \_نرگس چند ہار کروٹیس

بدلنے اور سونے کی ناکام کوشش کے بعداً ٹھ کر بیٹھ گئ۔ اگر انہیں اس طرح جلے جانا تھا تو آئے ہی کیوں تھے؟ بیرخیال آتے ہی وہ اپنی جگہ سے آتھی ۔ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ہوئی کمرے سے باہرنگلی ۔تعیم کے کمرے کا طواف کیا۔ ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولالیکن آگے قدم اٹھانے کی جرات نہ ہوئی اندر شمع جل رہی تھی اور تعیم

پوشنین اوڑ ھےسور ہاتھا۔اس کاچہر ہ گھوڑی تک عربیاں تھا۔نرگس نے اپنے ءدل میں کہامیر ہے شنرادے!تم جارہے ہو۔ ندمعلوم کہاں!تم کیا جانو کہتم یہاں کیا حچوڑ کر جارہے ہواور کیا کچھاہیخے ساتھ لے جاؤگے ۔ان پہاڑوں، چرا گاہوں، باغو ں اور چشموں کی تمام دلچیپیاں اپنے ساتھ لے جاؤ گے اوراس ویرانے میں اپنی باد حچھوڑ

.....دا ستان مجاهد..... تشيم حجازى.....

جاؤگے۔۔۔۔شنرا دے۔۔میرے شنرا دے۔۔۔ نہیں نہیں۔ ہم میرے نہیں۔ میں اس قابل نہیں۔ میسوچ کرزگس سسکیاں لینے لگی۔ پھروہ کمرے کے اندر داخل ہوئی اور تھوڑی دیر بعد ہے صوح کت کھڑی تعیم کی طرف دیکھتی رہی۔

اچا تک تعیم نے کروٹ بدلی بزگس خونز دہ ہو کر با ہر نکی اور دیے یاوُں اپنے کرے میں جا کر بستر پر لیٹ گئی ہوگئی ہوگئ

علی اصباح ایک گذریے نے افران دی نیم بستر سے آغا دروضو کے لیے چشتے پر پہنچا نے کی ملاف نیم اسے جشتے پر پہنچا نے کی اور دوران اور دان نے کیا:
وہاں دیکھ کر زیادہ کر ال دیوران کی دوران ک

نرگس ہرروز تعیم کوان درختوں کے پیچھے چھپ چھپ کر دیکھا کرتی تھی۔ آج وہ تعیم سےاس کی بے نیازی کاشکوہ کرنے کے لیے تیارہ وکر آئی تھی لیکن تعیم کےاس درجہ بے پروائی سے ہم کلام ہونے پراس کے دل میں ولولوں کی آگ ٹھنڈی پڑگئی۔ تا ہم وہ ضبط نہ کرسکی۔اس نے آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے کہا:

آپ آج چلے جائیں گے؟

زگس!تم آج بهت موريد الميان النيل

ماں زگس! مجھے یہاں آئے بہت دریہوگئی ہے۔آپ نے میرے کیے بہت تکلیف اٹھائی ہے۔ ثناید میں شکر بیا دانہ کرسکوں۔خدا آپ کوجز ائے خیر دے۔ تکلیف اٹھائی ہے۔ ثناید میں شکر بیا دانہ کرسکوں۔خدا آپ کوجز ائے خیر دے۔

تعیم میہ کہہ کرایک پھر پر بیٹرگیا اور چشمے کے پانی سے وضوکرنے لگا۔ نرگس پچھ

اوربھی کہنا جا ہتی تھی کیکن نعیم کا طر زعمل حوصلہ افز انہ تھا۔ دل کا طوفان بیسر ٹھنڈا ہو گیا۔جب گاؤں کے باقی لوگ وضو کے لیے اس چشمے پر جمع ہونے <u>لگ</u>نو نرگس وہاں ہے کھسک آئی۔

گا وُں کا بڑا خیمہ جس میں لوگ اسلام لانے سے پہلے فرصت کے کھات رقص وسرور میں گزارا کرتے تھے۔ آپ نماز کے لیے وقت تھا تعیم وضو کرنے کے بعداس خیمے میں داخل ہوا۔ گاؤں کے لوگوں کونماز پڑھائی اور دُعا کے بُعد انہیں بتایا کہ میں تعیم ہومان ایک ساتھ نہے ہے باہر نگلے۔ مکان پر پہنچ کر تیم اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ ہومان نے میم کے ساتھ داخل ہوتے وفت آپنے بیچے گاؤں کے لوگوں کوآتے دیکھانو اندرجائے کے بچاھے بندفقہ والیس موکران کی طرف متوجہ

ہاں۔ مجھےافسوں ہے کہوہ نہیں گھہریں گے۔ہو مان نے جواب دیا۔

ہوا۔کیاوہ سچ چے چلے جائیں گے؟ایک بوڑھے نے سوال کیا۔

اگر ہم اصرار کریں تو بھی؟

نو شاید کھہر جا ئیں کیکن مجھے یقین نہیں ۔ تا ہم آپ انہیں ضرور مجبور کریں ۔وہ جس دن ہے آئے ہیں ، میں میمحسوں کررہا ہوں کہ مجھے دنیا کی با دشاہت مل گئی ہے۔آپ عمر میں مجھ سے بڑے ہیں۔آپ ضرور کوشش کریں۔شاید ہواپ کا کہا

تعیم زرہ بکتر اور اسلحہ سے آراستہ ہو کر باہر نکلا۔ گاؤں کے لوگوں نے اسے د مکھے کرایک ساتھ شورمچانا شروع کیا۔ہم نہیں جانے دیں گے۔ہم نہیں جانے دیں التزييك الأيشن دومها ل 2006

..... واستان مجاهد ..... تشيم حجازي .....

تعیم اپنے مخلص میز بانوں کی طرف دیکھ کرمسکرایا اور پچھ دیر خاموش رہنے کے بعد ہاتھ بلند کیا۔وہ تمام کیے بعد دیگرے خاموش ہو گئے۔

نعیم نے ایک مخضری تقریری -

برادان! اگر میں پے فرائض کی وجہ سے مجبور مند ہوتا تو بجھے اس جگہ چند دن اور شہر جانے کے اعتراض مدونا جا بھا کہ جہادا یک ابیافرض ہونا جا بھا کہ جہادا یک ابیافرض ہے کہ جسے کی جا لیت میں نظر انداز میں کیا جا لیکا۔ میں آگے کی مجبت کا تہددل سے مینون ہون ۔ البیات کہ آپ بچھے فرق سے آجازت دے وی گے۔

لعیم نے اپنی تقریبا بھی ہم نہ کا گھی گیا گیا جونا سالو کا جل اٹھا۔ ہم نہیں جانے دیں گے العیم نے آگے ہوئے کہا۔ دیں گے العیم نے آگے ہوئے کہا۔ مجھے آپ لوگوں کے احسانات ہمیشہ یا در ہیں گے۔ اس بستی کانصور جھے ہمیشہ مسرور کرتا رہے گا۔ جب میں اس بستی میں آیا تھا تو ایک اجنبی تھا۔ اب جب کہ چند ہفتوں کرتا رہوں کہا ہوں تو یہ محسوں کرتا ہوں کہا ہے عزیز ترین ہفتوں کے بعد میں رخصت ہورہا ہوں تو یہ محسوں کرتا ہوں کہا ہے عزیز ترین کھا تو ایک بار چر میں یہاں آنے کی کوشش کروں گا۔

اس کے بعد تعیم نے ان لوگوں کو چند تھیجتیں کمیں اور دعا کے بعد لوگوں سے مصافحہ کرنا شروع کیا۔ ہو مان بھی دوسرے لوگوں کی طرح اپنی مرضی کے خلاف راضی ہو چکا تھا۔وہ تعیم کے لیے اپنا خوبصورت سفید گھوڑا لے آیا اور نہایت خلوص کے ساتھ میتھنہ تبول کرنے کی درخواست کی۔

..... واستان مجابد..... نسيم حجازى.....

تعیم نے اس کاشکر بیا دا کیا۔ ہو مان اورگاؤں کے بندرہ نو جواب نے قیم کے ساتھ جہاد پر جانے کا ارادہ ظاہر کیا لیکن قیم کے اس وعدے پر کہوہ اپنے لشکر میں پہنچ کرضرورت کے وقت انہیں بُلا بھیجے گا۔ وہ مطمئن ہوکر کھم گئے۔ قیم نے رُخصت ہونے سے بہلے اِ دھراُ دھرد یکھالیکن رگس نظر نہ آئی۔ وہ اسے الوداع کہے بغیر رُخصت نہیں ہونا جا بتا تھا۔ لیکن اس وقت اس کے متعلق کسی سے سوال کرنا بھی مناسب نہ تھا۔

ہومان سے مصافحة کرتے ہوئے تیم نے عورتوں کے بچوم پر سری نظر ڈالی۔

زمس شایداس کا مطلب بچھ کی اور جوم سے علیمہ وہ ہوگر تعیم سے بچھ دور کھڑی ہوگئ۔

تعیم کھوڑے بر سوار ہوا گائی نے زمس سے چہرے پر الووا کی نگاہ ڈالی۔ یہ بہلاموقع مائے کہ زمس کی انگھوں کے مقالے بیس جھیکیں ۔ وہ پھر کی ایک مورتی کھا کہ زمس کی انگھوں کے مقالے بیس جھیکیں ۔ وہ پھر کی ایک مورتی کی طرح بر کے کھڑی انگھوں کے آنسو بھی خشک ہوجاتے ہیں۔

دردکی اس شدت سے واقف تھا جس سے آنگھوں کے آنسو بھی خشک ہوجاتے ہیں۔

وہ اس دلگداز منظر کی تاب نہ لا سکا۔ اس کا دل بھر آیا لیکن جانے سے شہر جانا مشکل نظر آتا تھا۔ تعیم نے دوسری طرف منہ پھیر لیا۔ ہو مان اور گاؤں کے چند آدی پچھ دورتک اس کے ساتھ جانا جا جے تھے لیکن اس نے انہیں منع کیا ور گھوڑے کو ایرڈ لگا دورتک اس کے ساتھ جانا جا جے تھے لیکن اس نے انہیں منع کیا ور گھوڑے کو ایرڈ لگا دورتک اس کے ساتھ جانا جا جے تھے لیکن اس نے انہیں منع کیا ور گھوڑے کو ایرڈ لگا دی۔

لوگ اُو نے اُو سے ٹیلوں پر چڑھ کر تعیم کے آخری جھلک دیکھ رہے تھے لیکن نرگس و ہیں کھڑی رہی۔اسے ایسامعلوم ہوتا تھا کہ اس کے پاوُں زمین کے ساتھ پیوست ہو چکے ہیں اور اس میں ملنے کی طاقت نہیں رہی۔اس کی چند سہیلیاں اس کے گر دجمع ہوگئیں۔زمر دجوسب سے زیادہ بیتکلف اور ہم رازتھی ،مغموم صورت

.....واستان مجابد..... نشيم حجازى....

بنائے اس کی طرف دیکھر رہی تھی۔اس نے گاؤن کی عورتوں کو جمع ہوتے ہوئے د کچھ کر کہا:

تم يهال كياكرر بي ہو؟ جاؤا پنے اپنے گھر!

چندعورتیں وہاں ہے کھیک گئیں مربعض وہیں کھڑی رہیں۔زمردنے زگس

ك كنده يرباته و الما المورس المو

رس نے چک کر زمر دی طرف دیکھا اور بغیر بچھ کے زمر دے ساتھ خیے
کے اندرداغل ہوگئ ۔ وہ پوشین جے نیم اوڑ حاکرنا تھا۔ وہ بار چی ہوئی تھی۔ نرس نے بیٹے ہوئے کی اندرداغل ہوگئ سے اپناچرہ اس میں جسیالیا۔ آنکھوں میں رُکے ہوئے آنسو بہد نکلے نومر و دویا تک ان کے بال کوڑی رہی۔ یا لاکٹر کی نے نرس کابا زو بکر کرا بی طرف متوجہ کرتے ہوئے گیاڑ گی ان مایوں ہوگئیں۔ میں نے انہیں کئی دفعہ و عظ میں یہ کہتے ہوئے شنا تاھ کہ بین خداکی رحمت سے بھی مایوں نہیں ہونا جائیے۔ وہ ما تکنے والوں کی ہرشے بخش سکتا ہے۔ اُٹھوڑ س با ہر چلیں ! وہ ضرور آئیں

زگس آنسو یو نچھتے ہوئے زمر دکے ساتھ باہر نکلی۔ بستی کی ہر چیز پر اُ داسی چھا رہی تھی۔

(r)

دو پہرے وقت آ نتاب اپی پوری آب و تاب کے ساتھ چک رہا تھا۔ بستی کے باہر کھجوروں کے ایک گھنے جُھنڈ کے بنچ چند آ دی جمع تھے۔ ان میں بعض باتیں کررہے تھے اور باتی سورہے تھے۔ ان لوگوں کی گفتگو کاموضوع تنبیہ جمرین قاسمٌ

..... واستان محامد ..... تشيم حجازي ....

کانام س کرایک شخص جونیندے نشے میں جھوم رہا تھا، ہوشیار ہوکر بیٹھ گیا۔

محد بن قاسمؓ؟ ارے وہ کیا بہا درہے؟ سندھ کے ڈربوک راجا وُں کو بھگا دیا تو بہا در بن بیٹھا لوگ تو اس سے اسے لیے ڈرتے ہیں کہ وہ تجاج کا بھیجا ہے۔اس سے تو طارق اچھا ہے۔اس نے رہے کہ کر پھر آنکھیں بند کرلیں۔

اس پر محدین قاسم کے مدال کو طیس آیاتو اس نے کہا۔ جاند پر تھوکئے سے اپنے اس پر محدین قاسم کے مقابلے کا کوئی آدی اس مند پر چھینے پڑنے تی ہیں۔ آج اسلامی وُنیا میں محدین قاسم کے مقابلے کا کوئی آدی خود

تیسراول افاد مین قاسم گورت کی گاہ ہے دیسے ہیں گین یہ کئے کے کیے تیار نہیں کران اسلامی دیا میں ان کا داری مقابل نہیں میں اخیال ہے طارق کے مقابلے کا کوئی سیادی ہیں۔

چو تھے نہ کہا یہ بھی غلط ہے۔ قتیبہ ان دونوں سے بہادر ہے۔

طارق کے مداح نے کہا۔لاحول ولاقوۃ۔کہاں طارق اورکہاں قنیبہ ہے۔ بیتوہم مان لیتے ہیں کہ قنیبہ محمد بن قاسم سے اچھا ہے لیکن طارق سے اسے کوئی نسبت نہیں۔ محمد من قاسم کے مداح محمد بن قاسم کانا م لو۔ ابن قاسم کے مداح

اور تمہارا ذلیل منداس قابل نہیں کہتم میرے ساتھ کلام کرو! طار تُنْ کے مداح نے جواب دیا۔اس پر دونوں تلواریں تھینج کرایک دوسرے کے مقابلے میں مداح نے جواب دیا۔اس پر دونوں تلواریں تھینج کرایک دوسرے کے مقابلے میں کھڑے ہوگئے۔ابھی لڑائی شروع ہوئی تھی کہ عبداللہ تھوڑے پر آتا دکھائی دیا۔عبد

نے پھر طیش میں آ کر کہا۔

..... واستان مجابد..... نسيم حجازى.....

اللہ نے پچھفا صلے پر سے بیمنظر دیکھ کر گھوڑے کوایڑ لگائی اور آن کی آن میں ان کے درمیان آ کھڑا ہوا اور تینے آزمائی کی وجہ پوچھی۔ایک شخص نے جواب دیا۔ بیاس بات کا فیصلہ کررہے ہیں کہ طارق ؓ اچھاہے یا محمد بن قاسمؓ۔

کھر وعبداللہ نے مسکراتے ہوئے کہا اور اڑنے والے بھی عبداللہ کی طرف و کی سے مقد لگے۔ تم دونوں غلطی پر ہو گھر این قائم کیا طار ق تمہاری تعریب یا فرمت سے بے نیاز ہیں۔ تم مفد کی ایک دومرے کی گردن کیول کا نیخ ہو؟ سنو! طارق جمی یہ سن یہ گوارانہیں کر دوئی الے تر بن قائم جھی بیٹن کے اور تھی کہ وہ طارق سے اچھا کے اور تھی بیٹن کرخوش ندوہ وگا کہ وہ طارق سے اچھا ہے ، وہ لوگ جو خدا کے تھی پر سب پھر تربان کر دیے کی خواہش کے میڈران جنگ بین جائے ہیں ، ایس سے گھر بان سے بے نیاز ہیں۔ تم اپنی تلواری نیا میں ڈالواور ایکن ان کے حال پر در ہے دو۔

یئن کے تمام لوگ خَامَوْق ہو گئے اور لڑنے والوں نے نا دم ہوکر تلواریں نیاموں میں ڈالیں اس کے بعد تمام لوگ اُٹھ کرعبداللہ سے مصافحہ کرنے گئے۔عبد اللہ نے ایک شخص سے اپنے گھر کا حال دریا دنت کیا۔اس نے جواب دیا۔

آپ کے گھر میں ہر طرح خیریت ہے۔ میں نے کل آپ کا بچہ دیکھا تھا۔ ماشاءاللہ! آپ کی طرح جوانمر دہوگا۔

ميرابچه!عبدالله نےسوال کیا۔

آپ کو ابھی تک خبر نہیں پینچی ۔ آپ تو ماشاءاللہ تین چار ماہ سے ایک ہونہار بیٹے کے باپ بن چکے ہیں۔کل میری بیوی آپ کے گھر سے اُٹھالا کَی تھی ۔میر ب بچے اسے دیر تک کھلاتے رہے۔بہت خوش طبع لڑکا ہوگا۔ ..... دا ستان مجابد..... نشيم حجازي....

عبداللہ نے حیاہے آنکھیں جھکالیں اورلوگوں کوچھوڑ کرگھر کی راہ لی۔اس کا جی چاہتا تھا کہا یک ہی جست میں گھر پہنچ جائے لیکن لوگوں سے شرماتے ہوئے گھوڑے کو معمولی رفتار سے جانے دیا۔ جب وہ درختوں کی آڑ میں اس کی نظروں سے غائب ہو گئے تو اس نے گھوڑے کومر پیٹ دوڑا دیا۔

عبداللہ گھر میں واغل ہوا تو عذرا مجور کے سابیہ میں جار بائی پر لیٹی ہوئی تھی۔
اس کے دائیں طرف آیک خوبصورت بچہ لیٹا ہواانگوٹھا پُوئی رہا تفا عبداللہ بغیر بچھ
کے ایک کری آئے بڑھا کر عذرا کے بستر کے قریب بیٹھ کیا عذرانے آئے میں فکاہ شو ہر کے چرے بپٹوائی اور اُٹھ کی جیداللہ سے بیٹھ کی عبداللہ نے ایک اپنا ہاتھ بڑھا کہ کرعذرا کے ہاتھ بیٹر لیے گئی عبداللہ نے اپنا ہاتھ بڑھا اور کرعذرا کے ہاتھ بیٹر ایک بیٹرائلہ کی کرے ساتھ لیگئے ہوئے کرعذرا کے ہاتھ بیٹرائلہ کی کمرے ساتھ لیگئے ہوئے اپنی گود میں لوا کراس کی طرف فور سے دیکھا۔ بچھبراللہ کی کمرے ساتھ لیگئے ہوئے مخرکے جبک دار دستے کی طرف فور سے دیکھنے لگا۔اور جب اس نے اِ دھراُ دھر ہاتھ میں پکڑا ہاتھ میں پکڑا ہاتھ میں پڑھا۔

عذرانے اس کے ہاتھ سے خنجر کا دستہ چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ اچھا کھلونا لے کرائے ہیں آپ!

عبداللہ نے مسکر اکر کہا۔مجاہد کے بچے کے لیے اس سے اچھا کھلونا اور کیا ہو سکتا ہے؟

جب ایسے کھلونوں کے ساتھ کھیلنے کاوفت آئے گانو انشاءاللہ اسے بُرا کھلاڑی

.....دا ستان مجابد ..... تشيم حجازى .....

نەدىكىسى گے!

عدرا! اس كانام كياركها؟

آب بنائيں؟

عذرا محدوایک می بارالتا ہے۔ بتا ہے! بیس میراللہ نے منہ سامور ہوا ۔ دیا۔ بیس میراللہ نے منہ میں دی سے جات کے بات

(a)

زگس کی بستی سے رخصت ہوکرکوئی بچاس کوس کافا صلہ طےکرنے کے بعد قیم نے نا تاری چرواہوں کی ایک اور چھوٹی سے بستی میں رات بسر کی ۔وہ ان لوگوں کی راہ ورسم سے واقف تھا۔اس لیے جائے قیام ڈھونڈ نے میں اسے کوئی دفت پیش نہ آئی ۔ بستی کاسر دار نے اُسے اسلامی فوج کا ایک نیا افسر خیال کرتے ہوئے اس کی ہرمکن تواضع کی ۔ شام کا کھانا کھانے کے بعد تھیم سیر کے لیے لگا۔وہ بستی سے زیاہ دورنہ گیا تھا کہ پچھے اُم کر کر دیکھا دورنہ گیا تھا کہ پچھوا صلے پر فوجی نقاروں کی آواز سُنائی دی۔اُس نے پیچھے اُم کر کر دیکھا کہ گاؤں کے لوگ برحواسی کی حالت میں اپنے گھروں سے نگل کر إدھراً دھر بھاگ رہے ہیں۔ فیم بھاگتا ہوا اُن کے قریب پہنچا اوران سے اس پریشانی کی وجہ پوچھی۔

..... واستان مجابد..... نشيم حجازى....

گاؤں کے سردار نے کہا۔ زاق کی افواج مسلمانوں کے لئکر پر ایک ناکام مسلمانوں کے لئکر پر ایک ناکام مسلمانوں کے بیا ہونے کے بعد فر غانہ کی طرف بڑھ رہی ہیں جھے اطلاع ملی ہے کہ ان کے راستے میں جوہتی آتی ہے کوٹ لی جاتی ہے۔ جھے ڈر ہے کہ اگروہ راستے سے گزر رہے و ہمیں سخت تابی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آپ یہمیں تھہریں۔ میں اس پہاڑی پر چڑھ کران کا پیت لگا تا ہوں ہے گا۔

نيم نے کیا بین کا پ کے ساتھ چاتا ہوں۔

تعیم اور تا تاری سر دار جوائے ہوئے پہاڑی کی چوٹی پہنچے۔ وہاں اسے انہیں ڈیڑھ کوئی کے فاصلے پر تا تاریوں کالشکر آتا دکھائی دیا سر دار پھوریر دم بخو د کھڑا رہا۔ آخر وہ خوتی ہے آجیل بڑا۔ کہنے لگا۔ ہم فائے گئے۔ وہ ادھر نہیں آسکیں گئے۔ انہوں نے دوسر ادامت اختیار کرائیا ہے تھوٹ کی دیا بہلے میں یہ خیال کرتا تھا کہ آپ کی آمد ہمارے کیے ایک بُرافکون ہے ۔ لیکن اب جھے یقین ہوگیا ہے کہ آپ کوئی آسانی دیوتا ہیں۔ یہ آپ کی کرامت ہے کہ چوکے بھیڑیوں کے اس گروہ نے ہماری طرف سے توجہ پھیر لی ہے۔ یہ کہ کروہ فیم کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے نیچے ہماری طرف سے توجہ پھیر لی ہے۔ یہ کہ کروہ فیم کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے نیچے انرا۔ اس نے بستی کے لوگوں کو خوش خبری سُنائی اوروہ تمام اس کی خبر کی تقدریق کے لیے پہاڑیر جڑھ گئے۔

شام کا دھندلگاشب کی تاریکی میں تبدیل ہور ہاتھا۔ بہتی سے پچھ دُورفر غانہ کی طرف جانے ولاے راستے نوج کی خفیف سی جھلکی نظر آ رہی تھی۔ لیکن گھوڑوں کے ہنہنانے کی آواز اور نقاروں کی گونج ہر لحظہ دھیمی پڑر نہی تھی اور بیانوگ مطمئن ہو کر اچھلتے کودتے گاتے ارنا چتے بہتی کی طرف لوٹ آئے۔

..... دا ستان مجابد..... نسيم حجازي.....

تعیم کوعشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد کیٹتے ہی نیندا گئی۔خواب کے عالم میں مجاہد ایک ہار گئی۔خواب کے عالم میں مجاہد ایک ہار گئر تند گھوڑے پر سوار ہو کر تیروں کی ہارش اور تکواروں کے سابیہ میں دُشمن کی صفوں کوچیر تا ہوا آگے بڑھر ہاتھا۔وہ علی الصباح اٹھااور نماز پڑھنے کے بعد منزل مقصو دکی طرف روانہ ہوگیا۔

چند منازل اور مطے کرتے کے ابعاقیم کوایک ون اسلای لشکر کا پڑاؤ دکھائی دیا۔وہ مردے اے فیال گزرتا کہ اسے فیال گزرتا کہ تا تاریوں کے جلے نے انہیں ال از وقت آگے ہوئے صفی پر جھو کر دیا ہوگا۔

قنیہ بن سلم بابی نے اپنے کیوں جرنیل کا نہایت کر بجو تی ہے استقبال کیا۔

فوج کے بانی سالاروں نے بھی اس کی آمد پر بے مامسرے کا اظہار کیا۔

فوج کے بانی سالاروں نے بھی اس کی آمد پر بے مامسرے کا اظہار کیا۔

اپنی مخضری مرکز شت کہ سُنائی۔ اس کے بعد قیم نے قنیہ بن مسلم سے چند سوالات کے جن سے جواب میں اس نے سے جند سوالات کے جن سے جواب سے معلوم ہوا کہ وہ تا تاریوں کوشکست دے کرزاق کا قعا قب کر

رات کے وقت تنیبہ بن مسلم اپنے چند جرنیلوں اور مشیروں کی مجلس میں پیش قدمی کے لیے مختلف تنجاو برز پر بحث کررہا تھا۔ تعیم نے اسے یقین دلایا کہ ابن صادق فرغانہ کو اپنی تازہ سازشوں کا مرکز بنائے گا، اس لیے بیضروری ہے کہ ہم اس کا تعافت میں تا خیرنہ کریں۔

صبح کے وفت کوچ کا نقارہ بجایا گیا۔ قتیبہ نے فوج کو دوحسوں میں تقلیم کرکے آگے بڑھنے کے دومختلف راستے تجویز کیے۔ نصف فوج کی قیا دت اپنے ہاتھ

..... واستان مجابد..... نسيم حجازي.....

میں لی اور دوسرا حصہ جس میں نعیم شامل تاھ۔انپنے بھائی کے سپر دکیا۔ نعیم چونکہ راستے کے نشیب وفراز سے واقف تھا اس لیے قنیبہ کے بھائی نے اسے ہراول پر متعین کر دیا۔

(Y)

زگس ایک پتم پر بیٹی چشکے شفاف پانی سے کھیل رہی تھی۔ وہ چھوٹی چھوٹی کنگریاں اٹھا کریائی میں چھیکی اور پھر آ ہستہ آہتہ تہہ تک جاتے دیکھتی رہتی۔ جب ایک کنگریاں اٹھا کریائی میں چھیکی اور پھر آ ہستہ آہتہ تہہ تک جاتے دیکھتی رہتی۔ دبتی ہوئی کی سطح پر چھوڑ دبتی ہوئی بھی وہ اس کھیل سے اکٹا کر سامنے میلان کی طرف دیکھتی جس کی وسیع صدود کے اختیار پیلے درختوں کے بیٹر لبال میں کھی ہوئی بھاڑیاں کھڑی تھیں۔ ان پہاڑیوں کے بیٹھیا و کچھا و کچھا و کچھا چھی بھوٹ رہتے تھی۔ درختوں اور تھی جانب سیب کے درختوں اورانگوروں کی بیٹو بھوٹ سیب کے درختوں اورانگوروں کی بیٹو بھوٹ سیب کے درختوں اورانگوروں کی بیٹوں بیٹ سیب کے درختوں اور تھے۔

نرگس اپنے خیالات میں موتھی کہ پیچھے سے زمر دو بے پاؤں آکر ایک پھڑا ٹھا
کر پانی میں پھینکا ۔ پانی اچھلنے سے چند چھینٹے نرگس کے کپڑوں پر پڑ گئے۔ نرگس
نے گھبرا کر پیچھے کی طرف دیکھا۔ زمر دنے تہقہ لگایا لیکن نرگس کی طرف سے کوئی
جواب نہ آیا۔ زمر داپنی ہنسی کورو کتے اور چہرے کونرگس کی طرح سنجیدہ بناتے ہوئے
آگے بڑھی اورزگس کے قریب آکر بیٹھ گئی۔

زگس! میں تہمیں آج بہت ڈھونڈ اتم یہاں کیا کررہی ہو؟

ت کھنیں۔ زگس نے پانی کوایک ہاتھ سے اُچھا گئے ہوئے جواب دیا۔

.....دا ستان مجابد ...... نشيم حجازى .....

تم کب تک اس طرح گھل گھل کرجان دوگی۔تمہاراچپر ہیں ہے آ دھا بھی نہیں رہا۔س قدرزردہو گئ ہوتم ؟

## زمرد! مجھے بإربارتنگ نەكرو جاؤ!

میں مذاق نہیں کرتی زگر ، خدا جات اور کہ میں تہیں و کھے کر بیجد پر بیثان ہوتی ہوں۔

ہوں۔ یہ کہ کر زمر دنے فراس کے مطلب میں بائیل ڈال دیں اوراس کاسرا پی طرف میں ایک بیار یکے کی طرف اپ آپ کو ڈ صیلا میں دیا۔

میں ور دیا۔

میرے لیے جو ہونتا تھا وہ ہو چگا میں سے اور ہومیرے لیے بہان تھا۔ میں اور یہا کی دکش مناظر کو دیکھالیکن راستے کی دُشوار یوں پر دھینا نہ کیا۔ زمر دا ہومیرے لیے بہیں تھا۔ میں اس کے قابل بھی نہ تھی۔ مجھے اس سے شکایت بھی نہیں ۔ میرے جیسی ہزاروں لا کیان اس کے پاؤں کی خاک کواپی آئکھوں کا سرمہ بنانے لے لیے ترسی ہوں گی۔لیکن وہ یہاں کیوں آیا؟ اگر آیا تو چلا کیوں گیا۔ میں اسے دیکھتے ہی بے تر ار اور پر بیثان کیوں ہونے گی؟ میں نے اسے سب پچھے بنا دیا ہوتا لیکن اس میں کوئی اور پر بیثان کیوں ہونے گی؟ میں نے اسے سب پچھے بنا دیا ہوتا لیکن اس میں کوئی الی طاقت تھی جومیری زبان پر اس طرح قابو پالیتی تھی۔ میں بیرجانتے ہوئے بھی الی طاقت تھی جومیری زبان پر اس طرح قابو پالیتی تھی۔ میں بیرجانتے ہوئے بھی کہوں ہے بہت مختلف ہے۔ اپنے آپ کو اس کے پاؤں میں ڈالنے کی کوشش کی۔ میں اس انجام سے ڈرتی تھی لیکن کاش خوف مجھے اس کنویں میں گرنے سے روک سکتا۔ زمر دا میں جیپین ہی سے خواب دیکھا کرتی تھی کہ آسان سے ایک

..... واستان مجابد ..... نسيم حجازى .....

شنرادہ اُڑے گااوراس پردل و جان سے شاہر کرانے پانا بنالوں گی۔ میر اشنرادہ آیا لیکن میں اُسے اپنا بنالوں گی۔ میر اشنرادہ آیا لیکن میں اُسے اپنا بنانے سے ڈرتی رہی۔ زمرد! کیا بیہ بھی ایک خواب تھا؟ کیاں اس خواب کی کوئی تعبیر ہوگی؟ زمرد! زمرد! مجھے کیا ہوگیا ہے؟ تم پھریمی کہوگی کہ میں صبر سے کام نہیں لیتی۔کاش صبر میرے بس کی بات ہوتی!

زگس! ہرخواب کی تعبیر کے لیے والت معین ہوتا ہے انہائی مایوسیوں ہیں بھی انتظاراو رامید جمارا آخری سہارا ہونا جا ہیں۔ خدا سے دعا کیا کرو۔اس طرح آبیں محرنے سے کوئی فا کدہ نہیں۔ ایڈا تھوآ و ہیرکر آئیں۔

نرگس انگر در در مین ای ای دی دو ایمی چند قدم گی تین کردا میں طرف سے ایک سوار سر میت کور اور داتا ہوا دکھائی دیا۔ سوار نے اور کی ترب آکر کے ایک سوار سر میت کور اور داتا ہوا دکھائی دیا۔ سوار کی ترب آگر اور آگیا!
کھوڑا روک لیا۔ زمر داسے دی کے جلائی دیا تاری کی ایک تیمارا شنم اور آگیا!

طرگس و بیں گی و بیں گھڑی رہی۔ اس کی مملکتِ دل کابا دشاہ سامنے کھڑا تھا۔
اسے اپنی آ تھوں پر شُبہ ہور ہاتھا۔ اس کے دماغ پر ایک غنو دگی می طاری ہورہی تھی۔
انتہائی خوشی یا انتہائی غم کی اس حالت میں جس کا سامنا کرنے کے بعد ہے سسا ہو
جاتا ہے ، نرگس نے کس خواب کی ہی حالت مین چلنے والے کی طرح دو تین قدم
اٹھائے اور لڑ کھڑ کر زمین پرگر پڑی۔ فیم فوراً گھوڑے سے اُتر ا اور اس نے آگے
بوھے کر سہارا دے کرزگس کو اٹھایا۔

زگس کیاہوا؟

کیج ہیں زگس نے ہی تکھیں کھول کر تعیم کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا۔

مجھے دیکھ کرڈرگئیں؟ انٹزنیٹ ہڈیٹن دوم مال 2006

www.Nayaab.Net

.....دا ستان مجامد ...... نشيم حجازی .....

نرگس کچھ جواب دیے بغیر دم بخو دہوکر تعیم کی طرف دیکھ رہی تھی۔اسے اس قدر قریب سے دیکھنااس کی تو تع سے زیا دہ تھالیکن تعیم اس کی حالت سے مطمئن ہو کر اس سے دو قدم ایک طرف ہٹ کر کھڑا ہوگیا۔ نرگس دامن میں آئے ہوئے پھول کی جدائی کا تصور پر داشت نہ کرسکی۔اس کے جسم کے ہررگ وریشے میں ایک ارتعاش ساپیدا ہونے لگا۔وہ نسوانی خرور کو بالانے طاق رکھتے ہوئے آگے برجمی اور جاہید کے قدموں میں جھک گئے۔

نعیم کی طافت منبط جواب دے ربی تھی سال نے زگس کوباز و سے پکڑ کرا ٹھایا اور زمر دی طرف دیکھتے ہوئے کہا نے مرد! نہیں گھر لے جادُ!

زگس نے بارگراری فیم اور زمر دی طرف ویکھا۔ اس کی آنھوں سے آنسو بہد نظے۔ اس نے مند دومری طرف بھیر پالیجرا کی بازمز کرفیم کی طرف دیکھا اور آہستہ آہستہ قدم اُٹھا اٹھا کر گھر کا ژب کیا فیم نے زمر دی طرف دیکھا۔ وہ اس جگہ کھڑی تھی۔

تعیم نے مگین لہج میں کہا۔زمر د! جاؤا۔ تسلی دو!

زمردنے جواب دیا۔ کیسی تسلی؟ آپ نے آکراس کا آخری سہارا بھی تو ڑدیا ہے۔اس سے جہ بہتر تھا کہ آپ نہ آتے۔

میں ہو مان سے ملنے آیا تھا۔وہ کہاں ہے؟

وہ شکار کھیلنے گیا ہواہے۔

پھرمیر اگھر جانا ہے سود ہے۔ ہومان کومیر اسلام کہنا اورا سے بتا دینا کہ مجبوری

..... واستان مجاهد ..... تشيم حجازى .....

کی وجہ سے جیں تھہر سکا۔ ہماری فوج فرغانہ کی طرف جارہی ہے۔

تعیم میہ کہ کر گھوڑے پر سوار ہرالیکن زمر دنے آگے بڑھ کر گھوڑے کی ہاگ پکڑ لی اور کہا۔ میں توسمجھا کرتی تھی کہ آپ سے زیادہ نرم دل انسان اور کوئی نہیں ہوگا لیکن میر اخیال غلط ثابت ہوا۔ آپ مٹی کے بنے ہوئے نہیں ہیں۔ سی اور چیز کے سنے ہوئے ہیں۔ اب تواس بدنھیں۔ کے جسم ہیں جان بھی نہیں رہی۔

زمرد! ادهر دیگھ نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئیا۔ زمر دنے اس طرف دیکھ ایک شکر آنا ہواد کھا کی دیا۔ اس نے کہا جا دادی توج آرتی ہے۔ اس نے کہا ۔ وہ داری توج آرتی ہے۔ اس ہو گان کے چند یا تیں کرنے

زمردنے کہا۔آپٹھریں۔شاید ہوآج رات آجائے۔

اس وفت میر انظهرنا محال ہے۔ میں پھر آؤں گا۔ نرگس کے دل میں میر ہے متعلق شاید غلط نہی پیدا ہوگئ ہے۔ تم اسے جا کرتسلی دو۔ مجھے معلوم ندتھا کہ وہ اس قد رکمز ور دل کی مالک ہے۔اسے اطمینان دلاؤ کہ میں ضرور آؤں گا۔ میں اس کے دل کی کیفیت سے واقف ہوں۔

زمردنے جواب دیا۔ جہاں تک باتوں کا تعلق ہے میں اسے پہلے ہی تسلی دیا کرتی ہوں۔ لیکن اب شاید وہ میری باتوں کا یقین نہ کرے۔ کاش آپ نے اپنے منہ سے تسلی کا ایک لفظ ہی کہہ دیا ہوتا۔ اب اگر آپ اس کے لیے کوئی نشانی دے ..... وأستان مجابد..... نشيم حجازى

سكين و شايداس كي سلى كرسكون\_

تعیم نے ایک لمحہ کے لیے سوچا اور جیب سے رو مال نکال کر زمر دکو پیش کیا اور کہا:

سیاسے دے دینا!

ے دینا! بہتی کے لوگ نوچ کی آمد ہے باخبر ہو کر بدخواتی میں ادھر اُدھر بھاگ رہے تتے تعیم نے کھوڑ کے کوایڑ لگائی اورانہیں بتایا کہ کوئی خطر کے کی بات نہیں و ہطمئن ہوکر تعیم کے گردی ہو گئے۔ لیم گوڑے ہے اُز کر ہرایک سے بغلکیر ہوا۔اتے میں نوج ستی کے قریب سی کی اخوت اسلام کارشتہ عجیب تھا۔ یہ اوگ تعیم سے ساتھ اسلام نوج کے استقبال کے لیے نکے تعمیر نے سیرسالار سے ان کا تعارف کرایا۔ فوج کے عزائم سے واقف ہو گر چنداو کو سے جہاد پر جانے کی خواہش ظاہری۔سپہ سالارنے انہیں نوراً تیارہوجانے کا حکم دیا۔ان سب لوگوں میں سے زیادہ بے تابی ظاہر کرنے والانرگس کا ایک چاہر مک تھاجوا بنی زندگی کی بچاس بہاریں و کیھنے کے باو جود قوع ہیکل اور تنومند تھا۔ان لوگوں کو تیاری کامو قع دینے کے لیے فوج کو پچھ دری قیام کا حکم مل گیا۔

ایک ساعت کے بعد ہیں آ دمی تیار ہو گئے اور نوج کو آگے بڑھنے کا تھم ہوا۔ بہتی کی عور تیں **نوج کے کوچ کامنظر دیکھنے کے لیے** ایک پہاڑی پر جمع ہو گئیں۔ نعیم سب ہے آگے ہراول کی رہنمائی کررہا تھا۔ نرگس اور زمر دعور توں سے الگ اور راہ گزرے ذرازیادہ قریب کھڑی آپس میں باتیں کررہی تھیں۔زگس کے ہاتھ میں تعيم كارومال تھا\_ .....دا ستان مجابد..... نشيم حجازي.....

زمر دنے تعیم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا:

نرگس تمهاراشنرا د ه و سچ مچشنرا ده نکلا!

نرگس نے جواب دیا۔ کاش وہ میراہو۔

تمهیں اب بھی یقین نہیں آتا ؟ یقین آتا بھی ہے اور نہیں بھی ۔جب مایوی کی گھٹا کیں ایک با رامید کا چراغ بجھا دیتی ہیں تو پھراس کوروش کیا بہت مشکل ہوجا تا ہے۔اگر کے اور چھوٹو جھے تہماری

باتوں کاپوراپور ایقین نہیں آتا۔ زمروا کے ہوہتم بھے سے نداق و نہیں کررہی؟

منهیں س شم پراعتبارا کے گاگا

تم اپنے شنمرادے کی تشم کھا ؤ۔

کون ہے شنراد ہے کی؟

ہو مان کی!

حمہیں کس نے بتایا کہوہ میراشنرادہ ہے؟

تم نے۔

کپ؟

ائتزنیٹ ایڈیٹن دومہال 2006

اس دن جب وہ ریچھ کے شکار ہے زخی ہوکر آیا تھااورتم نے ساری رات

واستان مجابد ..... دا ستان مجابد .....

م تکھوں میں کا ٹی تھی ۔

اس سے تم نے کیا اندازہ لگایا؟

زمرد! بھلاتم مجھ سے کیا چھپاسکتی ہو۔ مجھ پر بھی ایساو فت گز رچکا ہے۔ تمہیں

یا دئیں رہا کہ وہ بھی زخی ہوکرا کے تھے۔

احچھانواگر میں ان کی نشم کھاؤں نوشہیں یقین آ جائے گاج

ثاير الإ

ا چهامل مولان کی تسم کھاتی ہوں کہ میں مذاق نہیں کرتی۔

زمر درزمر درز است استراکاتے ہوئے کیا۔ دیتیں آفر شاید میں مرکن ہوتی ہے اس سے میدیون نداد چھا کہ کب 7 ئیں گے؟

وہ بہت جلد ہ کیں گے ۔اگرجلد نہ آئیں گے تو۔۔۔۔!

تو؟زگس نے بدحواس ہو کر یو چھا۔

زمرد نے شر ماتے ہوئے کہا تو میں تنہارے بھائی کوانہیں لانے کے لیے بھیج دوں گی۔ ..... واستان مجابد..... نسيم حجازي....

## سفير

چے ماہ گزر گئے کیکن تعیم نہ آیا۔اس دوران میں تنبیہ نزاق کوئل کر کے ترکستان کی بغاو سے کی آگ بہت صد تک شندگی کرچکا تھا۔ نزاق کا زیر دست حلیف شاہ جر جان بھی قتل ہو چکا تھا۔ اس میم ہے فار ن ہو آنے کے بعد قتیبہ شغد کے بقیہ علاقوں کو نتح کرتا ہوا سیستان تک جا پہنچا۔وہاں ہے شال کی طرف لونا اور کھوارزم جا پہنچا۔شاہ خوارزم نے جزیر ملی کے اہل سرقند خوارزم میں خبر ملی کے اہل سرقند عہد شکنی کر سے بھاوت کی تیاریاں کرد ہے ہیں

تنیبہ فوج کے چند و تول کے بناتھ بلغار کرتا ہوا سرقد پہنچا اور شہر کا محاصرہ کر لیا۔ بیشہر محفوظ فصیل اور قلعے کی مصوطی کے کاظ سے بخار سے کم نہ تھا۔ تنیبہ نے نہایت اطمینان سے محاصرہ جاری رکھا۔ تین مہیوں کے بعد شاہ سمر قند نے سلح کی فہایت اطمینان سے محاصرہ جاری رکھا۔ تین مہیوں کے بعد شاہ سے بیشرا تطامنظور ورخواست کی ، جواب میں تنیبہ نے سلح کی شرا تطامنظور کرلیں اور شہر کے دروازے کھول دیے گئے۔

سمر قند کے ایک ضم خانے میں ایک بُٹ کا بہت احترام کیا جاتا تھا۔ اس کے متعلق مشہور تھا کہ جو شخص اسے ہاتھ لگاتا ہے نوراً ہلاک ہوجاتا ہے۔ قنیبہ اس ضم خانے میں دائے ہوا اور اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرنے کے بعد ایک ہر ضرب سے اس خوفناک مجتمع کے فکڑے اُڑا دیے۔ اس بُٹ کے شکم سے ۵۰ ہزار مثقال سونا بر آمد ہوا۔ قنیب ہ کی جرات دیکھ کراور اسے اس مقدس دیونا کے خضب سے محفوط پاکر سمر قند کے بیشار لوگوں نے کلم تو حید بر ٹر صابا۔

.....دا ستان مجابد..... نسيم حجازي....

قنیبہ بن مسلم اپنی فتو حات اور شہرت کی آخری حدود تک پینچ چکا تھا۔ 20 ھے میں اس نے فرغانہ کا رُخ کیا اور بہت سے شہر فتح کیے۔ اس کے بعدوہ اسلامی پر چم لہرا تا ہوا کاشغر تک جا پہنچا۔ آگے مملکت چین کی حدود تھیں۔

تنیبہ کاشغر سے چین کے شال مغربی سرحد پر حملے کی تیاری کرنے لگا۔ شاہ چین نے تنیبہ کے خزائم سے باخبر ہوگرال کی بات اینا ایکی بھیجا اور سلح کی شرا لط طے کرنے کے خرائض انجام سفارت طلب کی سفارت کے انتیب نے مہیر ہ اور تیم کے علاوہ تیا ہے جار فسر منتخب کیے۔ دینے کے لیتنیب نے مہیر ہ اور تیم کے علاوہ تیا ہے اور تیم بیمار فسر منتخب کیے۔

شاہ چین میں اور ان کے دوسرے ساتھی ایک خوبصورت قالین پر بیٹھے آپ تا ہی ایک ایک ایک ایک ایک خوبصورت قالین پر بیٹھے آپ تا ہی ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک

قنيبه كوكيااطلاع بجيجي جائع جهبيره نيعيم سيسوال كيا-

شاہِ چین کالشکر ہمارے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ آپ نے دیکھاوہ کس رعونت سے ہمارے ساتھ پیش آیا ہے۔

تعیم نے کہا۔ وہ شاہ ایران سے زیادہ مغرور نہیں اور نہ طاقت میں ہی اُس سے زیادہ ہے۔ اس کے آرام طلب سپاہی ہمارے گھوڑوں کے شموں کی آواز سُن کر بھا گ جا ئیں گے۔ہم نے اپنی شرا لط پیش کردی ہیں۔ اس کا جواب آنے تک انتظار سیجئے۔ نی الحال قتیبہ کولکھ دیجئے کہ چین کی تنجیر کے لیے ٹی نوجوں کی ضرورت نہیں ہے۔ لڑائی کی نوبت آئی تو ہمارے سپاہی جوڑ کستان میں موجود ہیں۔ اس ملک کو فتح کرنے کے لیے کانی ہیں۔

..... واستان مجابد..... شيم حجازي ....

ایک درباری کمرے میں داخل ہوا اوراس نے جُھک کرہمیر ہ اوراس کے ساتھیوںکوسلام کیااورکہا۔جہاں پناہ پھرایک بارآپ سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔

ہمبرہ نے جواب دیا۔ آپ اپنے بادشاہ سے کہیں کہ ہم اپنی شرائط میں ردوبدل نہیں کر سکتے۔اگراہے ہماری شرائط منظور نہیں تو ہمارے درمیان تکوار فیصلہ

Joer Libon - 525

جہاں بناہ تر انظے علاوہ آپ سے چند یا تیں اور بھی تعلوم کرنا جائے ہیں۔ جھے تھم ہوا ہے گیا ہیں اے ایک صاحب کو ان کی خدمت میں لے جاؤں۔ جہاں بناہ اس بات کو تسول کرتے ہوئے کہ آپ لوگ اتنی دور سے بال وزر کی ہوں میں لوٹ مارکر نے ہوئے آپ کے جس آپ کو بھی عطیہ دیسے کر دوستوں کی طرح مرخصت کرنا جا ہے جان وہ آپ کے لاک اور کو کے تعلق بھی یکھ جاننا جا ہے۔ ہیں۔

تعیم نے اپنی تلوار درباری کو پیش کرتے ہوئے کہا۔اسے لے جاؤ۔ بیہ تمہارے با دشاہ کے ہرسوال کاجواب دے گی!

آپ کی تلوار؟ دربانی نے حیران ہو کر کہا۔

ہاں،اپنیا دشاہ سے کہو کہ اس تلوار کی دھار پر ہماری قوم کی تمام داستان کھی ہوئی ہے اور اسے بیجھی بتاؤ کہ ہم اس کے تمام خز انوں کے مجاہدوں کے گھوڑوں سے اُڑنے والی گر دکے برابر بھی نہیں جھتے۔

درباری نے نا دم ہوکر کہا۔ جہاں پناہ کا مقصد آپ کونا راض کرنا نہیں۔وہ آپ کی جرات کا اعتراف کرتے ہیں۔آپ ایک بارملا قات کریں۔ مجھے یقین ہے

.....دا ستان مجابد..... نشيم تحازي.....

کماس ملاقات کے نتائج خوش گوار ہوں گے۔

ہیر ہنے تعیم سے عربی زبان میں کہا۔ہمیں با دشاہ کوایک موقع دینا چاہیے۔، آپ جا کرتبلیغ کریں!

تعیم نے جواب دیا۔ آپ مجھ سے زیادہ بر بیکار ہیں۔

میں آپ کو اس کیے بھی رہا ہوں کہ آپ کی زبان اور تلوار دونوں بہت تیز ہیں۔ آپ بھی ہے مور گفتگو سکیں گے۔

فيم ين كرا فااورور إرى كرا ته اورور الم

دربار میں داخل مور نے ہے معلود دوازہ پر آیک شائی غلام نئم ری طشتری میں ایک زرتار جبہ لے کر حاضر ہوالیتن تعم

درباری نے کہا۔آپ کی میں بہت پُرانی ہے۔آپ با دشاہ کے دربار میں جا رہے ہیں تعیم نے جواب دیا۔تمہارے قیمتی لباس تمہیں شاہوں کے دربار میں سر نگوں ہونے پر مجبور کر دیتے ہیں لیکن تم دیکھوگے کہ میری پھٹی پُرانی تمیض مجھے تمہارے با دشاہ کے سامنے گردن جُھ کانے کی اجازت نہیں دے گی۔

تعیم کامو نے اورگھر دُرے چڑے کا بُوتا گردآ لودتھا۔ایک غلام نے بُھک کر اُسے ریشمی کپڑے کے ساتھ صاف کرنا چاہا۔ تعیم نے اسے بازوسے پکڑ کر اُوپراٹھایا اور پچھ کے بغیر آگے چل دیا۔

شاہِ چین اپنی ملکہ کے ساتھ ایک سنہری تخت پر بعیصًا ہوا تھا۔ اس کے زرد چہرے پرجُھریاں پڑی ہوئی تھیں۔ملکہ بھی اگر چہاد ھیڑ عمرتھی لیکن اس کا سڈول چہرہ ..... دا ستان مجابد..... نشيم حجازى.....

گزری ہوئی جوانی کے مس بہار کا پیتہ دے رہا تھا۔ وہ فرغاند کے شاہی گھرانے سے
تعیق رکھتی تھی اوراس کے چہرے کے نقوش چینی عورتوں کی نسبت ذرا تیکھے تھے۔ ولی
عہد گلے میں جواہرات کی ایک بیش قیمت مالا پہنے ہوئے تھا۔ با دشاہ کے بائیں
جانب چند لونڈیاں شراب کے جام اور صراحیاں لیے کھڑی تھیں۔ ان کے درمیان
حسن آراء ایک پرانی لونڈی آئی گئا وشاہت سے دوسری لونڈیوں سے ممتاز نظر آئی
میں۔ اس کے لیے بال سہری بال شانوں پر بھر ہے ہوئے تھے۔ سر پر سبز رنگ
کا ایک رو مال تھا ہو وہ سیاہ رنگ کی ایک تمین بہوئے تھی جو کے مراجا وارجہم
کے ساتھ اس حد تک ہوست تھی کے بیٹ کا ایمار صاف طور پر نظر آر ہاتھا۔ نیچے نیلے
کے ساتھ اس حد تک ہوست تھی کے بیٹ کا ایمار صاف طور پر نظر آر ہاتھا۔ نیچے نیلے
رنگ کا کھلایا جامہ تھا جُس آرا باتی تمام عورتوں سے باند قامت تھی۔

نعیم ایک قائے کی طرح دریا رہیں داخل ہوا ساد شاہ اور دریا ریوں پر ایک نگاہ دوڑ ائی اور السلام علیم کھا۔

باشادہ نے اپنے درباریوں کی طرف اور درباریوں نے بادشاہ کی طرف دیکھا۔ تعیم نے سلام کا جواب نہ پا کربادشاہ کے چہرے پر ایک گہری نگاہ ڈالی۔
بادشاہ نے مجاہد کی تیزی نظر کی تاب نہ لاکر آئٹھیں جُھ کا لیں۔ ولی عہدا پی جگہ سے اٹھا اوراس نے تعیم کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ تعیم اس کے ساتھ مصافحۃ کر کے اس کے اشارے سے ایک خالی کری پر بیٹھ گیا۔

بادشاہ نے اپنی ملکہ کی طرف دیکھاورتا تا ری زبان میں کہا۔ مجھے بیلوگ بہت دلچیپ معلوم ہوتے ہیں۔ بیہ ہمارا ملک فتح کرنے آئے ہیں۔ ذرا ان کا لباس تو دیکھان! ..... دا ستان مجابد..... نسيم حجازي.....

تعیم نے جواب دیا۔سپاہی کی طاقت کا اندازہ اس کے لباس سے نہیں بلکہ اس کی تلوار کی تیزی اور ہازو کی قوت سے لگانا جا ہیئے۔

شاہِ چین کاخیال تھا کہ قعیم تا تاری زبان سے بے بہرہ ہے کیکن اس جواب نے اسے پریشان کر دیا۔اُس نے کہا۔خوب! تم تا تا ری زبان جانتے ہونو جوان! میں تمہاری جُرات کی واوویتا ہوں لیکن اگر تم اپنی طاقت کی آ زمائش کے لیے کوئی اورمد مقابل بھٹے تو شاید تمہارے کیے اچھا ہوتا۔ تم اس سکطنت کے بادشاہ کو تر کستان کے چھوٹے چھوٹے نا منہاد حکم انوں جیبیا سجھنے کی فلطی کرتے ہو میرے برق رفنار کھوڑے تمہارے مغرور سروں کو بیش ڈاکس کے۔ تم نے جو پچھ حاسل کیا ہے۔اس پر قناعت کرو۔ ایسان ہو کتم چین کوئے کرتے کرتے ترکتان بھی کھوہیٹھو! تعیم جوش میں آگا تھ کھڑ ہوا۔ ان نے اپنا دایاں یا تھ توارے تبضے پر رکھتے ہوئے کہا۔مغرور ہا دشاہ! یہ تکوار ایران اورروم کے شہنشا ہوں کوخاک میں ملا چکی ہے۔تم اس کی ضرب کی تان نہیں لاسکو گے ۔ تمہارے گھوڑے ایرانیون کے ہاتھیوں ھےزیا دہ طاقتور نہیں!

تعیم کے الفاظ سے دربار پر ایک سناٹا چھا گیا۔با دشاہ نے اپنے سرک وخفیف سی جنبش دی جُسن آرانے آگے بڑھ کرجام شراب پیش کیااور پھراپی جگہ پر آ کھڑی ہوئی۔

ایک لونڈی نے حسن آراء کے کان میں آہتہ سے کہا۔ جہاں پناہ جلال میں آرہے ہیں بینو جوان صدیے زیادہ تجاوز کررہاہے۔

حسن آراءنے نعیم کوایک دلفریب تبہم کے ساتھ دیکھتے ہوئے کہا۔ بیہ ہےو

..... واستان مجام .... نسيم حجازى

قو فی کی حد تک بہا درہے۔اسے معلوم نہیں کہ ایس جُرات کی کیا قیمت ہوسکتی ہے۔

بادشاہ نے شراب کے چند گھونٹ پئے اور نعیم کی طرف دیکھتے ہوئے کیا۔

نو جوان! میں پھرایک بارتمہاری جُرات کی دا ددیتا ہوں ۔ ہمارے دربار میں آج تک سی کواس طرح بو لنے کی جُرات نہیں ہوئی۔ بی خیال نہ کرنا کہ ہم تمہاری دھمکیوں سے مرعوب ہو جائیں گئے۔تمہاری بہا دری کا امتحان بھی ہو جائے گالیکن ہم بیمعلوم کرنا چاہتے ہیں کہتم لوگ دنیا کی پُرامن سلطنتوں میں بدامنی کیوں پیدا كرتے پھر تے ہو مهبیں ار حکومت كالانج بہاري سلطنت بہلے ہى بہت وسیج ہے۔ اگر دولت کی حرص ہے تو ہم خوشی ہے تہیں بہت کچھ عطا کر دیں گے۔ تمہارا دامن سوئے اور جاندی ہے بھر دینے کے باوجود ہار سے خزانوں میں می نہیں تعیم نے جواب دیا۔

ہما پی شرا بَط پیش کر چکے ہیں۔آپ نے ہمارے متعلق غلط اندازہ لگایا۔ہم وُنیا میں بدا نتظامی پیدا کرنانہیں چاہیتے لیکن ہم اس امن کے قائل نہیں جس میں ایک طاقتور کاظلم ایک کمزورکوایی بے بسی پر قانع رہنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ہم تمہارے دنیا کے امن کے کیے ایک عالم گیر قانون نا فذکرنا جاہتے ہیں جس میں طافت ورکاہاتھ کمزورہے بلند نہ ہوجس میں ہ قاو بندہ کی تمیز نہ ہو، جس میں بادشاہ اوررعایا کے درمیان کوئی وجدا منیاز باقی ندرہے اوروہ قانون اسلام ہے۔ ہمیں دولت اور حکومت کا لا کچ نہیں بلکہ ہم دنیا کے استبدا دی طاقتوں سے مظلوموں کے کھوئے ہوئے حقوق واپس دلانے کے لیے آئے ہیں۔آپ کوشایدمعلوم نہیں کہ ہم دنیا کی وسیع ..... واستان مجابد..... تشيم حجازي .....

ترین حکومت کے مالک ہونے کے باوجود بھی دنیوی جاہ وحشمت سے بے نیاز ہیں۔

تعیم یہاں تک کہہ کر ہیٹھ گیا۔ در بار پر ایک بار پھر سنا ٹا چھا گیا۔

بادشاہ نے قیم کی فترین کے دوران شا ایک دومرت کے بینی سے پہلو بدلا اور کوئی جواب دینے کی بچائے آئے تھا مرد باریوں کی طرف نگاہ دوڑائی۔ پھر ملکہ کی طرف دیکھااورچینی زبان میں چند باتیں کرنے کے بعد تعیم سے کہا۔ہم اس معالمے پر پھر گفتگو کریں گے۔آج ہاری مرضی کےخلاف بہت ہی ولآزار ہا تیں ہوئی ہیں۔ہم چاہیتے ہیں کہاس مجلس میں کوئی دلچیس کا سامان پیدا کیاجائے۔ یہ کہہ کر با دشاہ نے حسن آرا کی طرف دیکھا اور ہاتھ سے اشارہ کیا حسن آراء آگے بردھی اور با دشاہ اور در باریوں کے درمیان آ کھڑی ہوگئے ۔نعیم کی طرف د کیچہ کرمسکر ائی ۔ یا وُں کوجنبش دے کر ہاتھ دونوں طرف بھیلا دیے۔ایک رئیٹمی پر دے کے پیچھے ے طاؤے ورباب کی صدائیں سُنائی ہے لگیں۔ حسن آراء دھیمے سروں کے ساتھ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ہوئی تخت کے قریب دوزانو ہیٹھ گئے۔ بادشاہ نے ہاتھ آگے بڑھایا۔ حسن آراءنے ادب سے چومااور اُٹھ کر آہستہ آہستہ پیچھے ہُنا شروع کیا۔ طاؤس و رہا ب کی صدائیں کی لخت بلند ہوئے ۔حسن آراء بکل کی بی تیزی ہے

..... واستان مجابد..... نشيم حجازي.....

اینے گرد چکرلگا کررقص کرنے لگی ۔اس کےجسم کا ہرعضوا پنی نز اکت اور جا ذہبیت کا مظاہرہ کررہا تھا۔وہ بہھی سرکو جھٹکا دے کر لیے لیے بالوں کواپنے حسین چہرے پر مجھیر کیتی اور بھی سر کو جنبش دے کر ہالوں کو پیچھے ہٹاتی اور اپنے حسین چہرے کو احیا نک بے نقاب کر کے تماشا ئیون کومحو حیرت دیکھ کرمسکراتی ہے بھی اس کے سڈول اورسفید بازوسرے اُوپر بلند ہوکرزخم خوردہ سانپ کی طرح چے وہل کھاتے۔ بہجی وہ تھرکتی ہوئی آگے بردھتی اور بھی چھے بنتی بعض اوقات وہ کمریر ہاتھ رکھ کرآگے اور پیچیے کی طرف اس حد تک جھکتی کہاں کے بال زمین کوچھوٹ لگتے غرض وہ اپنی ہر ا داے انا البرق کہدر ہی تھی۔وہ رقض کرتی ہوئی ایک سنبری پھول دان کے قریب سینجی اوروہال ہے گلاب کاایک چول تو ڈرکٹیم کی قریب آئی اوراس کے سامنے دو زانوہوکر بیٹر گئے۔لیم انکھی کھیا تھا۔ رقاصہ کی اس کرنت پر اس کا دل دھڑ کنے لگا۔وہ اپنے کانوں اور رہنا روں پرجان محسوں کرنے لگا۔رقاصہ نے پھول کواپنے ہونٹوں سے لگایا اور پھر دونوں ہاتھوں میں رکھ کرنعیم کو پیش کیا۔ جب نعیم نے استحصیں اوپر کمیں تو رقاصہ نے ہاتھ اور آگے بڑھا دیے، یہاں تک کہاس کی انگلیاں تعیم کے سینے کوچھونے لگیں ۔ تعیم نے اس کے ماتھ سے پھول لے کرنیچے بچینک دےاوراُٹھ کرکھڑا ہوگیا ۔رقاصہ تلملا کراپنے ہونٹ کوٹتی ہوئی آٹھی اور قعیم کی طرف ایک لمحہ لے لیے قبر آلود نگا ہوں ہے دیکھنے کے بعد وہان ہے بھا گی او را یک دروازے کے رکیٹمی پر دے کے پیچھے غائب ہوگئی حسن آراء کے جاتے ہی رباب کی تا نیں بھی بند ہو گئیں۔اور دربار ریسکوت طاری ہو گیا۔

بادشاه نے کہا۔ آپ کوشاید رقص وسرور پسند نہیں آیا؟

تعیم نے جواب دیا۔ ہارے کانوں کو صرف وہی راگ اچھا لگتا ہے جو

..... واستان مجابد.... نشيم حجازي....

تلواروں کی جھنکار سے پیدا ہوتا ہو۔ ہماری تہذیب عورتوں کو رتص کرنے کی اجازت نہیں دیتی ۔اب نماز کا وقت ہورہا ہے۔ جھے جانا چاہیے ۔یہ کہہ کرفیم لیے لیے قدم اٹھا تا ہوا دربا رہے با ہراکلا۔ دروازے پرشن آ راء کھری تھی ۔اُس نے فیم کو آتے ہوئے د کچھ کر تیوری چڑھائی اور منہ دوسری طرف پھیرلیا۔ فیم بے پروائی سے آگے نکل گیا۔ مسن آ راکوایک بار پھرانی شکست کا احساس ہوا۔

تم بہت غیر ہور بھے تم ہے بہت نفرت ہے۔ الی نیما تاری زبان میں قیم کواپی طرف متوجہ کرنے کی کٹ ل کرتے ہوئے کہا۔ لیکن فیم نے بیچھے مُرو کر بھی نہ دیکھاوروہ اپنا خالمنہ کے کررہ گئے۔ جب فیور جاا گیا تو وہ ایوں ہوکروا پس مڑی ۔اس کی زندگی میں میں بہا ہوتے تھا کہا ہے رکوں ہوکر جانا ہے۔

رات کے وقت فیم کینے استریر لیا اس کے کانا کام کوشش کررہاتھا۔اس کے ساتھی گہری نیندسور ہے تھے۔ کمرے میں بہت سے شعیں جل رہی تھیں ۔ دن کے واقعات بإربر دماغ میں آ کراہے پریشان کررہے تھے ۔حس آ راء کے تصور ہے اس کے خیالات کی پرواز اسے بار بارنر کس تک لے جاتی تھی۔ان دونوں کی صورت میں بہت حد تک مناسبت تھی ،لیکن فرق صرف اتنا تھا کہ حسن آ را عسین تھی اوراسےایئے حسن کا حساس بھی تھا۔ بیاحساس اس خطرنا کے حد تک غالب آچکا تھا کہوہ اپنے محسن سے بورا فائدہ اٹھانے کی خواہش میں یا کیزگی اور معصومیت سے محروم ہو چکی تھی ۔اس کی شکل وصورت میں سادی کی بجائے تصنع کا پہلو غالب نظر آتا تھا۔اس کے برعکس زگس حسن فطرت کا ایک سا دہ معصوم او رغیر فانی تصویر تھی \_زگس ے آخری باررُ خصت ہونے کامنظراہے با رہا ریا دا تا تھا۔تعیم پر جو چکھز گس ظاہر کر چکی تھی وہ اسے بھولانہیں تھا۔اسے بیہ بھی معلوم تھا کہوہ نرگس کےمعصوم دل کی

.....دا ستان مجامد ..... نشيم حجازى .....

گہرائیوں میں ہے پناہ محبت کاطوفان بیدار کر چکا ہے۔ گزشتہ چندمہینوں میں اس نے کئی بارنز گس کے پاس جانے کاوعدہ پورا کرنے کا ارا دہ کیالیکن بیا را دہ ہر با راس کی مجاہدا نہ ولولوں میں دب کررہ جاتے تھے۔ ہرفتے ایک نئ مہم کا دروازہ کھول دیتی اورتعیم ہرنئ مہم کوآخری مہم قرار دے کرزگس کے پاس جانے کاارا دوکسی اوروات پر ملتو ی کردیتا تفالیکن اس بے نیازی کی وجہ فقط بیہ یہی نتھی ۔اس کی حالت اس مسافر کی سی تھی جوایک کیے سفر میں اپنے زادِراہ کی قیمتی اور ضرور کی چیزیں ڈاکوؤں کی نذر کرنے کے بعد ای فقدر مایوں ہوجائے کہ اپناتھوڑ اسا بچاہوا اٹا شدخود ہی زمین پر بھینک کرتبی دست آ کے بردھنے لگے تعیم کے لیے زلیخا کی موت اور عزراہے ہمیشہ کے لیے جُد انی کے بعد اس دنیا میں شکھ چین اور آزام مے معنی الفاظ تھے۔اگر چہ نرگس ہے آخری ملاقات ان الفاظ کو ہی قدر معنی خیز بنا پیکی تھی کیکن ان معنوں میں گہرائی اس فندرزیا دو تھی کہ وہ خوط لگائے گئے لیے بیٹر ارہوجا تا۔وہ نرگس کوجس رنگ میں جا ہتا ،اس کے لیے قربت یا بعد ایک ہی بات تھی لیکن پھر بھی جب بھی وہ نرگس کے متعلق سوچتا۔وہ اسے زندگی کا آخری سہارانظر آتی اوراس سہارے سے ہمیشہ کی جدائی کاتصورا ہے خوفنا کے محسوں ہوتا۔اسے بستر پر لیٹے لیٹے خیال آیا کہ خُد امعلوم نرگس کن حالات میں اور کن خیالات کے ساتھاس کی راہ دیکھتی ہوگی۔ اگرو ہ زلیخایا عذرا کی طرح \_\_\_نہیں \_، مخدااییا نہ کرے \_زگس کے متعلق ہزا روں تو ہمات اسے پریشان کرنے ملکے اوروہ اپنے دل کوتسلیاں دینے لگا۔ بیانسان کی فطرت ہے کہ جب وہ ابتداء میں کسی شاندار کامیابی کا منہ دیکھ چکا ہوتو مایوی کا خطرنا ک گھٹاؤں میں بھی امید کے چراغ جلالیتا ہے۔لیکن ایسا انسان جوابتدا میں نا کامیوں کی انتہاد مکیے چکا ہو،اول تو تسی شے کواپنی امیدوں کامرکز نہیں بنا تا اوراگر بنا بھی لے تو حصول مُد عاکے یقین کے باوجودوہ مطمئن نہیں ہوتا \_منزل مقصور کی

..... دا ستان مجابد..... نسيم حجازى.....

طرف اس کا ہرقد م اپنے ساتھ ہزاروں خطرات کا تصور کیے بغیر نہیں اٹھتا۔ اور حصولِ مقصد کے بعد بھی اس کی حالت اس مفلس آ دمی کی ہی ہوتی ہے جسے راہ میں پڑے ہوئے جواہرات کا انبار ل جانے پر مال دار ہونے کی خوشی کی بجائے دوبارہ لیے جانے کا ڈر ہو۔ ہزاروں پر بیثان کن خیالات سے گھبرا کر قیم نے سوجانے کی کوشش کی لیکن دیر تک کروٹیں بدلنے کے بعد مالیوں ہوکر اٹھا اور بے تر اری سے کوشش کی لیکن دیر تک کروٹیں بدلنے کے بعد مالیوں ہوکر اٹھا اور بے تر اری سے کمرے میں شہلنے لگا میں تھا تھی دفتر بیب منظر کرے میں شہلنے لگا میں تھا تھی دفتر بیب منظر کی دفتر بیب منظر کی کھنے لگا۔

محل کی دوبری بیانی ایک خشنا کرے میل اس آراء آنبوں کی کری پہیٹی ایپ و بینا کو رہے دیا ہوں کی ایک خادمہ ایپ و بینا وس کے طروش کی ایک خادمہ اس کے سامنے ایک قالین پر بیٹی اس کے سامنے ایک قالین پر بیٹی اس کی طرف دیکھی۔ حسن آرا کے دل میں ابھی تک شکست کے انقام کی آگ سُلگ رہی تھی۔

کیا بیہ ہوسکتا ہے کہ اس نے مجھ سے زیادہ حسین عورت دیکھی ہو؟ بیسو چنے ہوے وہ کی ہوگا ہے کہ اس نے مجھ سے زیادہ حسین عورت دیکھی ہو؟ بیسو چنے ہوے وہ کری سے اُٹھی اور دیوار کے ساتھا لیک قدم آئینے کے سامنے کھڑی ہوکراپنا عکس دیکھنے کے بعد کمرے میں ٹہلنے گئی۔ مرواریداس کی تمام حرکات کو بغور دیکھر ہی تھی۔۔

## ہج آپ ہوئیں گنہیں؟مرواریدنے پوچھا۔

جب تک میں اسے پاؤں میں پڑا ہوا نہ دیکھوں گی مجھے نیند نہیں آئے گی۔ یہ کہہ کرحسن آراء ذرا اور تیزی سے إدھراً دھر گھو منے گئی۔مروارید اپنی جگہ سے اٹھی

حسن آراء نے آئی بوری روشنی اس کے چرے پر یک بال درختوں کے سائے سے نکالداور جا بھی توحسن آرانے سائے سے نکالداور جا بھی بوری روشنی اس کے چرے پر یہ بھی توحسن آرانے اسے بہجان کیا ہو وہ بھی جوئے چرے پر یک تھی ہو ارموار ہوا۔
مروار بدائیں ابھی آئی ہوں۔ یہ کہ کرچین آراء اپنے کمرے سے باہرنگلی اور آن کی آن میں باغ بھی آئی گرا کے درخت کی آڑی ہوگی۔ جب بعیم ٹہلا ہوا درخت کے آڑے تکل کر اس کے ہوا درخت کے آڑے تکل کر اس کے سامنے کھڑی ہوگئی تھی جھی تھنگ کر کھڑ اہوگیا اور چران ہوکر اس کی طرف دیکھنے لگا۔

آپ گھبرا گئے! مجھےافسوں ہے۔

تم یہاں کیے؟

یمی میں آپ سے بوچھنا جا ہتی تھی ۔ حسن آراء نے ایک قدم اور آگے بڑھ کر کہا۔

میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔

خوب! تو آپ کی طبیعت بھی ناساز ہوجایا کرتی ہے۔ میں بیخیال کرتی تھی کہآپ ہماری طرح کے انسانوں سے مختلف ہیں۔ میں طبیعت کے ناساز ہونے ک .....دا ستان مجابد..... نسيم حجازى.....

وجه يو چه سکتی موں؟

میں بیضروری خیال نہیں کرتا کہ تہارے ہرسوال کاجواب دیا جائے! تعیم نے جانا جاہا۔

حسن آراء نے اپنے ساتھ پینیال کے رائی تھی کرفیم کارات کے وقت ٹھلنا اس کی جشم فسوں ساز کا کرش تھا لیکن اس کا پیوہ مخلط طابت ہوا۔ بینفرت تھی یا محبت؟ بہر حال حسن آزاء جرات کر ہے آگے بردھی اور فیم کاراستاروک کر کھڑی ہو سگی فیم نے دوسری طرف نے کرزما جابا تکرائی نے اس کارٹان کیولیا بیم نے مُرکر کہا۔ تم کیا جاچاہتی ہو؟

حسن اراء کے بیال کولی جوائی تھا۔ اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے۔ اس کاغرور مجاہد کے فدیموں پر نگار ہو چکا تھا۔ فیم نے اس کے کا بینے ہاتھوں سے اپنا داسی چھڑ ایا اور پچھ کے بغیر تیزی سے قدم اٹھا تا ہواا پنے کمرے کی طرف چل دیا۔

حسن آراء کچھ در وہیں کھری رہی ۔ بالآخر ندامت کاپسینہ بو پچھتی اور غصے سے کا نبتی ہوئی ایپ کمرے میں کپنچی ۔ اپنا چہرہ ایک بارایک بار پھر آئینہ میں دیکھا اور غصے میں شراب کی ایک صراحی آئینے پردے ماری ۔

وہ جنگلی ہے۔ میں اس کے پاؤں پر کیوں گری؟ یہ کہتے ہوئے وہ پھرا یک بار اس طرح کمرے میں بے قراری سے شہلنے لگی۔ میں اس کے پاؤں پر کیوں گری؟ میں اس کے پاس کیوں گئی؟ یہ کہہ کراُس نے ٹوٹے ہوئے آئینہ کایا ک ٹکڑا اٹھا کر اپنے چہرہ دیکھاور اپنے منہ پرتھیٹر مار کرشیشے کا ٹکڑا نیچے بھینک دیا اور تعیم کے علاوہ تمام دُنیا کوگالیاں دین ہوئی بستر پر منہ کے بل گر پڑی اور سسکیاں بھرنے لگی۔ .. دا ستان مجامد..... نشیم حجازی

اس وافتے کے ایک مہینہ بعد تعیم نے کاشغر پہنچ کر قتیبہ سے چھ ماہ کی رخصت حاصل کی۔عرب اور ایران کی چند مجاہدین جو رُخصت پر گھر جانے والے تھے۔اس کے ساتھ سفر میں شامل ہو گئے ۔اس مخضر قافلے میں دقیع ،نعیم کا یک دریہ بینہ دوست بھی تھا۔تعیم نے چند منازل طے کرنے کے بعد قافلے سے جُدا ہونا حیا ہا کیکن وقیع نے جسے وہ اینے دل کا حال بتا چکا تھا، قانلے والوں کواس بات پر آما دہ کرلیا کہوہ تعیم کواس کی منزل مقصور تک چھوڑ کرائے براصیں کے

زگس پیاژی کی آیک چونی پر بینی او نیجے اُو پنج پیما ژون کی دکش مناظر دیکھ ربی تھی۔زمر د! سے پیچے دیکھ کر بھاگتی ہونی پیمازی پیر جڑھی۔ زگس\_زگس!! نرگس نے اٹھ کرا دھراُ دھرد یکھا اورزمر دکوآ وا ز دے کر پھراپنی جگہ پر بیٹھ گئے۔ زگس \_زگس \_زمر د نے قریب آتے ہوئے کہا \_ نرگس وه آگیا \_تمهاراشنرا ده آگیا\_

اگر اس پہاڑ کی مٹی اچا تک سونے میں تبدیل ہو جاتی تو بھی زگس شاید اس قدرجیران نہ ہوتی ۔اےاپنے کا نوں پر شُبہ ہونے لگا۔زمر دنے کہا پھروہی الفاظ

تمهاراشنرا ده آگیا نیمهاراشنرا ده آگیا۔

نرگس کاچېره خوشی سے تمتماا ٹھا۔وہ اُٹھی لیکن دھڑ کتے ہوئے دل اور کا نیتے الترنيك الأيشن دومها ل 2006

www.Nayaab.Net

.....دا ستان مجامد ..... نشيم حجازي .....

ہوئے جسم پر قابو نہ پاکر پھر ایک ہار بیٹھ گئی۔ زمر دینے آگے بڑھ کراہے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کراٹھایا۔وہ زمر دکے ساتھ کپٹ گئی۔میرےخواب سچے نکلے! نرگس نے لمبے لمبے سانس لیتے ہوے کہا۔

زگس! میں ایک اورخوش خبری لائی ہوں!

بناؤ! زمر دیناؤ!!ای گے زیادہ ایسی بخر کیارو گئی ہے؟ زگس آج تنہاری شادی ہوگ۔

زگس جلدی سے ایک قدم چیچے ہوئے کر گھڑی ہوگئی۔ اُس کا خوشی سے تمتا تا ہوا چہرہ پھرزردہوگیا۔ اُس نے کہا۔زمر دایسانداق اچھانہیں۔

نہیں، نہیں، جھے تمہارے شہرادے کی تشم وہ آگیا ہے۔اس نے آتے ہی
تمہارے متعلق پوچھا تھا۔ میں نے سب پھے بتا دیا۔اس کے ساتھا یک بوڑھا آدی
ہے اُس نے تمہارے بھائی سے علیحدگی میں پھے باتیں کیس اور تمہارے بھائی نے
مجھے تمہاری تلاش کے لیے بھیجا ہے۔ ہومان آج بہت خوش نظر آرہا تھا۔ چلو
نرگس! نرگس زمرد کے ساتھ پہاڑی سے نیچے اُتری، زمرد بہت تیز چلتی تھی لیکن
نرگس کے پاوئں ڈگرگا رہے تھے۔اُس نے کہا زمرد! فرا آ ہستہ چلومجھ سے تیز نہیں

گا وُں کے بہت سے لوگ ہو مان کے گھر جمع تھے۔ دقیع نے تعیم اورزگس کا

چلاجا تا۔

..... واستان مجاهد ..... تشيم حجازي .....

نکاح پڑھایا۔ دولہااو ردُلہن پرچا روں طرف سے پھولوں کی بارش ہونے لگی۔

زمردایک کونے میں کھڑی ہومان کی طرف دیکھرائی تھی۔ ہومان کاچہرہ خوشی سے چک رہا تھا۔ اس نے بوڑھے تا تاری کے کام میں پچھ کہا اوراس نے زمرد کے باپ کے اثبات میں مرہلا باپ کے باپ نے اثبات میں مرہلا دیا اور ہوہ ومان کو پکڑ کرفتے ہے تا ہم ایر آگیا ہے

آج ؟ در کے باپ نے کیا۔

اگرا پیکورافی خدود

بہت انجا اس کے گرواوں ہے شورہ کا وئی۔ یہ کرزمرد کابا پاپ گھرچلا گیا۔ شام سے محدد یہ کے دولیات کی ایک کے گھر جمع تھے۔ ہومان او زمر دکا نکاح پر صانے کی خدمت جی دیا گئے۔ پر دن گی۔

جب دلہن ہو مان کے گھر لائی گئی اورزگس اور زمر دکو تنہائی میں باتیں کرنے کا موقع ملاقو نرگس نے اپنے چڑے کی ایک چھوٹی سے صندوقچی کھولی۔

زمرد! میں تمہاری شادی پر ایک تحفہ دینا جا ہتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اُس نے صدوقچی سے تعیم کا دیا ہوا رو مال نکال کرزمر دکو پیش کیااور کہا:

اس وفت اس سے زیادہ فیمتی چیز میرے پاس کوئی نہیں۔

زمردنے کہا۔اگرتمہا راشنرا دہ نہ آتا تواس قدر فیاضی سے کام نہ نیٹیں۔

زگس نے زمر دکو گلے لگالیا۔زمر داب مجھے اپی خوش نصیبی کا اندازہ کرتے

..... دا ستان مجابد ..... نشيم حجازي .....

ہوئے ڈرلگتا ہے۔آج کے تمام واقعات ایک خواب کی طرح گزرے ہیں۔

زمر دنے مسکراتے ہوئے کہا۔اگریہ واقعی ایک خواب ہواتو؟

ہم ایسے دکش خواب کے بعد بیدار ہو کر زندہ رہنا بھی گوارانہیں کریں گی۔ زگس نے جواب دیا۔

و قیع اور اس کے ساتھیوں نے اس رات وہیں قیام کیا اور سے کی نماز اوا کرنے کے بعد منظم کی تیاری کی فیم نے اسے رُخصت کے وقت بتایا کہوہ عنقریب بھرہ سے جانگا۔

ہو مان کے رکان کاؤ وکر وجس میں لیے کی ورسے پہلے ایک اجبی کی حیثیت سے تھہرا تھا اب نرگس اور اس کے لیے وقف تھا۔ ایک دورے کے پہلو میں دھڑ کتے ہوئے دلوں کی داستان بتا ہے گی ضرورت نہیں ۔ لیم کے لیے یہ ستی ایک جنت تھی۔ اس ماحول میں اسے دنیا کی ہر چیز پہلے سے زیادہ دلچے پافٹر آنے گئی۔ بھولوں کی مہک، ہوا کے جھو کئے، پرندوں کے جیچے، غرض ہر چیز محبت اور سرور کے نغموں سے لبر برجھی۔

..... واستان مجابد ..... نشيم حجازي .....

## نيادور

ظیفہ ولید کے عہد حکومت کے آخری ایام میں بحروا قیا نوس سے لے کر کاشغراور سند ص تک مسلمانوں کی نتو حات کے جھنڈ سے لیرار ہے تھے۔ تاریخ اسلام کے تین سپہ سالار شہرت اور ناموری کی آخری صدور تک بھنے بھے تھے۔ مشرق کی طرف محمد بن قاسم دریائے سندھ کے گنارے ڈیرہ ڈالے ہندوستان کے وسیعے میدانوں کی تخیر کی تیاری کر دیا تھا۔

تنیه کاشغری ایک بلند پیازی ر مزاور دربا رخلافت ملکت چین ی طرف پیش فدی می مکان ظار کرد تا تفاد

مغرب میں موی کا شکر پر نیز کی بہاڑیوں کو بور کر کے فرانس کی صدود میں داخل ہوا جا بتا تھالیوں ہو ہے میں فلیفہ ولید کی وفات اور فلیفہ سلیمان کی جانتین کی خبر نے اسلامی فتو حات کا نقشہ بدل دیا ۔ سلیمان کے دل میں دیر سے فلیفہ ولید اور اس کے المکاروں کے خلاف حسد اور انقام کی آگ سکگ رہی تھی ۔ اس نے مسندِ خلافت پر بیٹھتے ہی ولید کے منظورِ نظر سپہ سالا روں کو واپس بلا لیا ۔ سلیمان جاج میں یوسف کیلئے بدترین سزا تجویز کر چکا تھالیکن وہ اپنی زندگ کا عبرت ناک دن و کیھنے سے پہلے ہی چل بسا۔ جاج کی موت پر بھی سلیمان کا سینہ ٹھنڈ انہ ہوا اور اس نے بچا کا غصہ بھیتے پر نکا لا محمد بن قائم کو سندھ سے بلا کر سخت او بیتی دینے کے بعد مروا ڈ الا ۔ موکی کی خد مات کا صلہ یہ دیا گیا کہ اس کی تمام جایدا ضبط کر لی گئی اور اس کے سامنے بیش کیا گیا۔ اس سفا کا نہ کھیل میں کے نوجواب بیٹے کا سرقلم کر کے اس کے سامنے بیش کیا گیا۔ اس سفا کا نہ کھیل میں کے نوجواب بیٹے کا سرقلم کر کے اس کے سامنے بیش کیا گیا۔ اس سفا کا نہ کھیل میں صادق سلیمان کا دابیاں ہا تھ تھا۔ اس بوڑھی لومڑی نے طوفان حوادث کے اپنی صادق سلیمان کا دابیاں ہا تھ تھا۔ اس بوڑھی لومڑی نے طوفان حوادث کے اپنی صادق سلیمان کا دابیاں ہا تھ تھا۔ اس بوڑھی لومڑی نے طوفان حوادث کے اپنی صادق سلیمان کا دابیاں ہا تھ تھا۔ اس بوڑھی لومڑی نے طوفان حوادث کے اپنی صادق سلیمان کا دابیاں ہا تھ تھا۔ اس بوڑھی لومڑی نے طوفان حوادث کے

..... واستان مجابد..... نسيم حجازى.....

ہزاروں تھیٹرے کھائے کیکن ہمت نہ ہاری۔ خلیفہ ولید کی وفات اس کے لیے ایک مر دہ جانفز اتھا۔ جاج جاج بہلے ہی راہی ملک عدم ہو چکا تھا۔ اس ےعزیز وا قارب یا تو تدکر لیے گئے یاموت کے گھاٹ اتاردیے گئے۔ اب اسے دنیا میں کسی سے خدشہ نہ تھا۔ وہ کس گوشہ تنہائی سے پھرا یک ہا رخمود ارہوکر سیلمان کے دربار میں حاضر ہوا۔ سیمان نے اپنے برانے دوست کو پہچان کر اس کی بے حدحوصلہ افزائی کی۔ ابن صادق چند ہی دنوں میں خلیفہ کے مشیروں کی صفیہ اول میں شار ہونے لگا۔

محرین قام کے معلق ماتی سیروں کی ترائے تھی کہوہ کیا ہے اور ہے گناہ کا ترجیحا کا گائی جا تر بین کیلیں اس صادق ایسے کلف لوگوں کو وجوہ ایسے لیے خطر ماک سجھتا تھا۔ اس نے تحریک قام کے آئی کو جائز بلکے شروی قابت ہوئے کہا۔ امیر الموشین کے شمنوں کو زمارہ دیے گا توں کی جائے گا جھتھا ہے ۔ ایسے لوگوں کو جب بھی موقع لیے گا، خطر ماک شاہت ہوں گا!

محربن قاسم کے المناک انجام کے بعد موی کے زخی دل پرنمک پاشی کی گئے۔
اس کے بعد سلیمان قتیہ بن مسلم کو دام میں لانے کی تجاویز سوچنے لگا۔ قتیبہ کی شخصیت کا تمام اسلامی ممالک میں احترام کیاجاتا تاھے۔ عربی اور ایرانی افواج کے علاوہ ترکتان کی نومسلم بھی اس پر دل وجان سے شار سے ۔ سلیمان کو ڈرتھا کہا گروہ مگڑ بیٹھا تو ایک طاقت ورحلیف ثابت ہوگا اور بغاوت میں وہ تمام لوگ جنس وہ مگڑ بیٹھا تو ایک طاقت ورحلیف ثابت ہوگا اور بغاوت میں وہ تمام لوگ جنس وہ اپنے طرز عمل سے برگشتہ کر چکا ہے ،اس کا ساتھ دیں گے۔اس مشکل سے نجات اپنے طرز عمل سے برگشتہ کر چکا ہے ،اس کا ساتھ دیں گے۔اس مشکل سے نجات حاسل کرنیکی کوئی تد بیر اُسکے ذہن میں نہ آئی تو اس نے اپن صادق سے مشورہ لیا۔ اس صادق سے مشورہ لیا۔

حضورا ہے دربار میں حاضر ہونے کا حکم جیجیں۔ آجائے تو بہتر ورنہ کئ اور

.....دا ستان مجاهد..... نشيم حجازي.....

طریقے عمل میں لائے جاسکتے ہیں۔

كسيطريق ؟ سليمان نے يوچھا۔

حضوریه بات اینے خادم پرچپوڑ دیں ۔اورمطمئن رہیں کہاسے تر کستان میں

معی آل کروایا جاسکتا ہے۔ می آل کروایا جاسکتا ہے۔ می آل کروایا جاسکتا ہے۔

زگس کے ساتھ رہتے ہوئے تیم نے چند ہفتے ایک ہمائے خواب کی طرح گزار دیے۔ان وا دیوں اور پہاڑوں میں فطرت کا ہرمنظر ان کے لیے اس کیف

آورخواب کی کیفیک آزیادہ مورز بنارہا تھا۔ ان خواب کی رنگینی میں محوہ و کرفیم نے گھر جانے کاارادہ چند دنوں کے لیے باتو کی کردیا کین اس کے دل کی کیفیت دریتک یہ ندر ہیں۔ایک دن اس نے نینز سے پیرار ہوئے جی ترکس سے کہا۔ ترکس! میں

حیران ہوں کہ میں نے اسنے دن یہاں کیونکر گزار دیے۔اب میرے خیال میں ہمیں بہت جلد رخصت ہو جانا چاہیے۔ہماری بہتی یہاں سے سیکنڑوں میل دُورہے وہاں پہنچ کرتمہارا دل اُداس تو نہ ہو جائے گا؟

اُ داس! کاش آپ کومعلوم ہوتا کہ میرے دل میں آپ کا وطن دیکھنے کی س قدراشتیاق ہےاور میں اس مقدس خاک کوآئھوں سے لگانے کے لیے کتنی بے قرار ہوں!

اچھاہم پرسوں یہاں سے روانہ ہوجائیں گے۔ تعیم یہ کہہ کرا ٹھااور سے کی نماز
کی تیاری میں مصروف ہوگیا۔اتنے میں ہومان داخل ہوا۔اس نے بتایا کہ ستی کا
ایک سیابی برمک نامی قنیمہ بن مسلم کا پیغام لے کرآیا ہے۔ تعیم قدرے پریشان ہوکر

ساتھ چنے کے کیاورا تیارہ وجائیں!

جریت تو ہے؟ تعیم نے سوال کیا۔

برمک نے تیر کا خط بین کیا تعیم نے خط کا طول کر پڑھا۔ خط کا صمون بیتھا۔

مہیں جس کے خط علت ہی سر قدیق جاؤ کہیں ہے کم ان حالات

کے بیش نظر دیا جاتا ہے جو امیر الموشین کی وفات کے باحث پر امور ہے ہیں۔

تفصیلی حالات بر کی شلادے گا۔

قیم نے جران ہو کر دو نہیں

اگئے۔

نہیں بر مک نے جواب دیا۔

تو پھر مجھے سرقند کا حکم کیوں دیا گیاہے؟

تنیبہا*پے تمام جرنیلوں سے کوئی مشورہ کرناچا ہتاہے۔* 

ليكن وه نو كاشغر ميں تھے۔

نہیں وہ بعض حالات کی بنا پرسمر قند چلے گئے ہیں

كييحالات؟

برمک نے کہاامیر المومنین کی وفات کے بعد ان کے جانشین خلیفہ سلیمان نے

..... واستان مجابد..... نسيم حجازي....

جائ بن بوسف کے مقرر کیے ہوئے بہت سے انسروں کول کروا دیا ہے۔ موی بن انسیر کے بیٹے اروح کر بن قاسم فات سندھ کومروا دیا ہے۔ ہمارے سپر سالا رکوبھی دربار خلافت میں حاضر ہونے کا تھم ملا ہے۔ وہاں جانے میں خطرہ محسوں کرتے ہیں کیونکہ نے خلیفہ سے بھلائی کی امیز نہیں ۔وہ اپنے تمام سالا روں کوجع کر کے مشورہ لینا چاہتے ہیں۔ اس لیم آپ کونا نے کے لیے بچھے بھیجا ہے۔

نیم برمک ی فتلوکا اخری حصہ زیادہ اوجہ سے رئین کا بحرین تاسم کے آل کی خبر سے بعد اسے باقی گفتگو میں کوئی بات زیادہ اہم محسوق ناموئی۔اس نے اسکھوں بیل اندو بھر مقصو نے کہا ہو گئی ہوتا ہو گئی ہو گھبرو میں تیار ہوا دُن!

تغیم نے والیں جا کرنیاز کے لیے کر اپر گیا۔ نرگ کامعصوم چیرہ دیکھ کر ہزاروں تو ہمات پیدا کر چگی تھی۔جب سے نے نماز ختم کی تو اس نے جُرات کر کے پوچھا۔ آپ بہت پریشان ہیں۔کیسی خبر لایا ہے ہو؟

نرگس ہم ابھی سمر قند جارہ ہیں۔تم فوراً تیار ہو جاؤ!

زگس کامغموم چہرہ تعیم کے اس جواب پرخوش سے چبک اٹھا۔اس کے دل میں تعیم کے ساتھ رہ کرزندگی کے تمام خطرات کا مقابلہ کرنے کی جُرات موجودتھی لیکن سی مصیبت میں اس سے تھوڑی دیر کے لیے جُدا ہونا اس کے لیے موت سے زیا دہ خوفنا ک تھا۔اس کیلئے یہی کانی تھا کہ وہ تعیم کے ساتھ جارہی ہے۔ کہاں اور کن حالات میں وہ ان سوالات کا جواب یو چھنے سے بے نیازتھی۔

(٣)

.. دا ستان مجامد ..... نشيم حجازی

سمر قند کے قلعے کے ایک تم رے میں قنیبہ اپنے منظورِ نظر سالا روں کے درمیان بیٹھاان سے ہاتیں کررہا تھا۔ کمرے کی دیواروں کے ساتھ حیا رون مختلف ممالک کے بڑے بڑے تقے آویزاں تھے۔قتیبہ نے چین کے نقشے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ہماں وسیع ملک کو چندمہینوں میں فتح کر لیتے کیکن نے خلیفہ نے مجھے بُرے وقت واپس بُلایا ہے۔ تم جانتے ہوو ہاں میرے ساتھ کیا سلوک کیا

ا یک جرنیل نے جواب ریا۔ وہی سکوک جوٹھرین قاسم کے ساتھ کیا گیا ہے۔! لین کیوں؟ تنبیہ نے پر جوش آواز میں کیا مسلمانوں کو بھی میری خدمات ی ضرورت سے میں اس کر ان ہے سے میں اسے آب وظیفہ سے حوالے ہیں کروں گاتے ہیں سے معرفت و کیا شاف کیا ہے۔

احیا تک تعیم کمرے میں داخل ہوا۔ قتیبہ نے بڑھ کراس سے مصافحہ کیا اور کہا افسوس منہیں بےوفت تکلیف دی گئی۔اسکیلے آئے ہویا ؟

میں اپی بیوی کوبھی ساتھ لے آیا ہوں۔ میں نے سوچا تھا کہ ثناید مجھے دشق جانا پڑے۔دمشق؟ نہیں ایکجی نے شاید تمہیں غلط بتایا۔دمشق میں تمہیں نہیں۔ مجھے بلایا گیاہے۔ نے خلیفہ کومیرے سرکی ضرورت ہے۔

اسی کیے نومیں وہاں جاناضروری خیال کرتا ہوں۔

تعیم! قنیبہ نے پیارہے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ میں تمہیں اس کیے نہیں بلایا کہتم میری جگہ دمشق جاؤ۔ مجھے تمہاری جان اپنی جان سے زیا وہ عزیز ہے، بلکہ میں اپنے ہرا یک سپاہی کی جانا پی جان سے زیا دہ قیمتی سمجھتا ہوں ۔، ..... واستان مجابد ..... نسيم حجازى .....

میں تہمیں اس کیے بلایا ہے کہم بہت حد تک معاملہ نہم ہو۔ میں تم سے اور اپنے باتی جہاندیدہ دوستوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے اب کیا کرنا چاہیے؟ امیر المومنین میرے خون کا پیاسا ہے۔

تعیم نے اطمینان سے جواب دیا۔خلیفہ وقت کے علم سے سرتا بی ایک مسلمان

الماس كالمانين المالية المالية

تم محرین قاسم کا انجام جانتے ہوئے بھی مجھے بیشورہ دیتے ہو کہ میں دشق جاؤں اور البیٹر افول سے المام خلیفہ کے سامنے بیش کروں؟

میرا خیال خلیفتہ اسلمین آئی کے ساتھاں درجہ اسلوک کریں کے لیکن اگر یمال تک لوٹ آئی خات اور کہتان کے سب سے بڑے جر نیل کو

بيثابت كرنا موكا كدوه اطاعت اليراثين في من يحيي بين

تنیبہ نے کہا۔ میں موت سے نہیں گھبرا تالیکن میں بیمسوں کرتا ہوں کا سلامی دُنا ہے کومیری ضرورت ہے۔ چین کوفتح کرنے سے پہلے میں اپنے آپ کوموت کے منہ میں ڈالنے سے گھبرا تا ہوں۔ میں ایک اسیری موت نہیں بلکہ ایک بہا در کی موت چاہتا ہوں۔

دربارِ خالفت میں شاید آپ کے متعلق کوئی غلط فہمی پیدا ہوگئ ہو۔ بہت ممکن ہے وہ دور ہو جائے گی اجازت ہے وہ دور ہو جائے گی اجازت دیں۔ دیں۔

تنیبہ نے کہا۔ کیا میہ وسکتا ہے کہ میں اپنی جان بچانے کے لیے تمہاری جان خطرے میں ڈالوں! تم مجھے کیا سجھتے ہو؟

www.Nayaab.Net

الترنيك مليُّ ليشُ دوم مال 2006

..... دا ستان مجابد..... نسيم حجازي....

تو آپ کیا کرنا چاہتے ہیں۔

میں یہیں تھہروں گا۔اگر امیر المومنین بلاوجہ میرے ساتھ محکمہ بن قاسمٌ کا سا سلوک کرنا چاہتے ہیں تو میری تلوارمیری حفاظت کرے گی۔

بہتوارآپ کو دربار خلافت ہے عطا ہوئی تھی۔اسے فلیفہ کے خلاف استعال کرنے کا خیال تک دل بیل شال کی اور میں ان کی غلط بھی دور کرسکوں گا۔ میرے بعضان کی غلط بھی دور کرسکوں گا۔ میرے متعلق کوئی غدر دل میں سلامیں۔ دشق میں جھے جانے دائے ہاں جا دس کم میں۔ متعلق کوئی غدر دل میں سلامی ۔ دشق میں جھے جانے دائے دائے ہوں جا اور کا۔
وہاں میرا کوئی ذشن میں میں میں میں محمول ہے ہیں ہوئے کی اجازت نہیں دوں گا۔
بیم میں اپنے لیے نہیں۔ میں محمول کے میں ہوئے کی اجازت نہیں دوں گا۔
بیم آپ کے لیے نہیں۔ میں محمول کرتا ہوں کہ امیر المونین کی حرکات سے اسلامی جمعیت کونقصان و بنجے کا حمال ہے۔ میر افرض ہے کہ میں انہیں اس خطرے سے آگاہ کروں۔آپ جھے اجازت دیں۔

تنیبہ نے باقی جرنیلوں کی طرف دیکھااوران کی رائے دریا <sup>ونت</sup> کی۔

ہیر ہنے کہا۔تمام عمر کی قربانیوں کے بعد ہمیں زندگی کے آخری دنوں میں باغیوں کی جماعت میں نام نہیں ککھوانا چاہیے۔نعیم کی زبان کی تاثیر سے ہم تمام واقف ہیں۔آپاسے دمشق جانے کی اجازت دیں۔

قنیہ نے تھوڑی در پیٹانی پر ہاتھ رکھ کرسو چنے کے بعد کہا۔اچھالعیم ہم جاؤ! دربارخلافت میں میری طرف سے بیغرض کر دینا کہ میں چین کی فتح کے بعد حاضر ہو ..... واستان مجابد ..... نشيم حجازي .....

جاوُل گا۔

میں بیہاں ہے کل صبح روانہ ہوجاؤں گا۔

لیکن تم نے تو ابھی ابھی بتایا تھا کہتم اپنی بیوی کوساتھ لائے ہو ہم أسے

!\_\_\_

میں اے بے جاتھ ہی لے جاؤں گا۔ میں نے بات کا شنے ہوئے جواب کی دیا۔ وشق ایس اے اپنے کھا پہنچا کر آپ کی دیا۔ وشق میں اے اپنے کھا پہنچا کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوجاؤں گا۔ کے دن قیم اور لائس دی اور کیا بیوں کے ساتھ فدمت میں دوانہ و کئے لیم نے ساتھ لے دن کی رہا کہ اور کی بیاتھ لے دشق روانہ و کئے لیم نے ساتھ لے اور کی بیاتھ کے ساتھ لے اپنے ساتھ لیم کے اپنے ساتھ کے اپنے ساتھ لیم کے اپنے ساتھ لیم کے اپنے ساتھ کے اپنے ساتھ

تعیم نے دشق پہنے کرایک سرائے میں اپنے ساتھیوں کے قیام کا بندو بست کیا ۔
اپنے لیے ایک مکان کرائے پرلیا اور بر مک کوزگس کی حفاظت کے لیے چھوڑ کرخود خلیفہ کے کل میں حاضر ہوا اور باریا بی چاہی ۔ وہاں اسے ایک دن انتظار کرنے کا حکم ملا۔ دوسرے دن در بارِخلافت میں حاضر ہونے سے پہلے تعیم نے بر مک سے کہا۔ اگر کسی وجنہ سے مجھے در بارِخلافت میں دیر لگ جائے تو گھر کی حفاظت کرنا اور جب اگر کسی وجنہ سے مجھے در بارِخلافت میں دیر لگ جائے تو گھر کی حفاظت کرنا اور جب تک میں نہ آؤں زگس کا خیال رکھنا۔

اس نے نرگس کو بھی تسلی دی کہاس کی غیرموجودگی میں گھبرانہ جائے ۔وہاں کوئی خطرنا ک معاملہ پیشنہیں آئے گا۔ ..... واستان مجابد ..... نشيم حجازي .....

نرگس نے اطمینان سے جواب دیا۔ میں آپ کے آنے تک ان اُو پنچے اُو پنچے مکا نوں کو گنتی رہوں گی۔

تعیم کو پچھ دیر قصر خلافت کے دروازے پر تھیرنا پڑا۔ بالآخر دربان کے اشارے سے کھڑا ہو اشارے سے وہ دربا برخلافت میں حاضر ہوااور خلیفہ کوسلام کرکے اوب سے کھڑا ہو گیا۔ خلیفہ کے دائیں اور بائیل جانب چیز معززین جیٹھے تھے۔ لیکن قیم نے کسی کی طرف دھیان نہ کیا۔ خلیفہ سلیمان بن عبدالملک کے چیزے پر پچھ ایسا جلال تھا کہ بہا درسے بہا در اور کی بھاس کے آئی ملاکہ بات کرنے کی جرات نہ کے تھے۔ خلیف نے کھو اس کے انکوال کیا تھے کہ و؟ بہا درسے بہا در اور کھی کھر ان کے اور سوال کیا تھے گئی کہ اس میں الموسین کے اور سوال کیا تھے گئی کہ اس میں الموسین کے اور سوال کیا تھے گئی کہ اس امیر الموسین

تعیم اس سوال پر جیران ہوا۔امیر المونین! میں اپنی مرضی ہے آیا ہوں۔اُس نے جواب دیا۔

كهوكيا كهناحاية مو؟

تنہیں تنبہ نے بیجا ہے؟

امیرالمومنین! میں آپ کی خدمت میں بیوض کرنے کے لیے آیا ہوں کہ قتیبہ آپ کا ایک وفا دار سپاہی ہے۔ آپ کو شاید اس کے متعلق بھی محمد بن قاسم کی طرح کوئی غلط فہمی ہوگئی ہے۔

سلیمان بیسن کرکرس سے ذرا اُوپر اُٹھااور غصے میں اپنے ہونٹ کا شتے ہوئے پھراپی جگہ بیٹھ گیا ہم جانتے ہو! خلیفہ نے اپنالہجہ بدلتے ہوئے کہا۔ میں تھارے ..... دا ستان مجابد..... نسيم حجازى.....

جیسے گتاخ لوگوں کے ساتھ کیاسلوک کیا کرتا ہوں؟

دربارِخلافت میں سے ایک شخص نے اُٹھ کر کہا۔ امیر المومنین! بیٹھرین قاسم کا پُرانا دوست ہے۔اسے دربارِخلافت کی نسبت اس ملعون نسل لیس زیادہ عقیدت ہے۔

تعیم نے مُر کر او لنے والے کی طرف دیکھا اور جہوت ہوکررہ گیا۔ ابن صادق تھا۔اس نے تعیم کی طرف حقارت آمیز مسکر اہٹ سے دیکھا تعیم نے محسوس کیا کہ ا ژوماایک بارچرمنه کھولے کھڑا ہے۔ال دفعہ اس اژو ہے کے دانت پہلے سے زیا دہ تیزنظرا نے تھے۔نعیم نے اس صادق کی طرف سےنظر مٹا کر ملیمان کی طرف د يكها اوركها - آب ي عناب كالأرجه اظهار صدافت بي روك سكا محربن قاسمٌ جیسے بہادر سیابی عرب کی ماسین بار بارٹبیل جنیں گی۔ ہاں ہومیرا دوست تھا کیکن مجھ سے زیا دہ آپ کو دوست تھا <mark>مگر آپ نے اسے سجھنے می</mark>ں غلطی کی \_آپ نے جاج کا انتقام اس کے بے گناہ تبطیع سے لیا۔ اب آپ این صادق جیسے ذکیل انسا نوں کی باتوں میں آ کر قتیبہ بن مسلم کے ساتھ وہی سلوک کرنا جا ہے ہیں ۔امیر المومنین! آپ مسلمانوں کے مستفتل کوخطرے میں ڈال رہے ہیں اور صرف مسلمانوں کے مستقبل ہی کونہیں بلکہ آپ کودایک زبر دست خطر ہ بھی مول لے رہے ہیں ۔ میخص اسلام کاپُر انا وشمن ہے۔اس سے بیچنے کی کوشش سیجیئے۔

خاموش! خلیفہ نے تعیم کی طرف قہر آلود نگاہ ڈالتے ہوئے تالی بجائی۔ایک کونو ال اور چندسیا ہی نگی تکواریں لیے ہوئے مودار ہوئے۔

نوجوان۔ مجھے تنیبہ سے زیادہ محمد بن قاسمٌ کے دوستوں ی تلاش تھی۔ بہت

.....دا ستان مجامد ..... نشيم حجازى .....

اچھاہواتم خودہی آ گئے۔اسے لےجا وُاوراچھی طرح اس کی مگرانی کرو!

سپائی نگی تلواروں کے پہرے میں تعیم کو باہر لے گئے۔ دروازے پر چند سپائی کھڑے اس کا انتظار کر رہے تھے۔وہ تعیم کوحراست میں دیکھ کر بہت پر بیثان ہوئے ۔ تعیم ان کی طرف دیکھ کر رُکائے تم فورا واپس چلے جاؤ۔ برمک سے کہا کہوہ زگس کے پاس رہے اور قتیبہ کومیر کی طرف سے کہا کہوہ بخاوت نہ کرے۔

کوزال نے کہا جمیں انسوں ہے کہ ہم آپ کوزیادہ دیر تک با تیں کرنے ک

اجازت نہیں دیکے سکتے۔

بہت اچھا تعم نے کونو ال کی ظرف دیجہ کر مسکراتے ہوئے جواب یا اور آگے

چل دیا۔

..... واستان مجابد..... نشيم حجازي .....

## ا ژ د ہاشیروں کے نرغے میں

سلیمان مندِ خلافت پر رونق افروز تھا۔ اس کے چبرے پر تفکرات کے گہرے اثرات سے کوئی اثرات سے کوئی اثرات سے کوئی اثرات شے۔اس نے ابنِ صادق کی طرف دیکھاور کہا۔ ابھی تک ترکستان سے کوئی خبرنہیں آئی ؟

خبر نہیں آئی؟ امیر المونین آبے فکر رہیں ۔انشاء اللہ تر کستان سے پہلی خبر کے ساتھ قنیبہ کاسر بھی آپ کے ساتھے بیش کیا ہے گا۔

ريكس إسلال نا داري برا ترجي ته بوت كها

یکه در بعد ایک ریاق نے حاضر مواج فرای کیا کا سین سے ایک سالا رعبد الله نامی حاضر ہوا ہے۔

ماں اسے لے آؤا خلیفہ نے تھم دیا۔

در بان چلا گاے اور عبداللہ حاضر ہوا۔

خلیفہ نے ذرااو پراُ گھتے ہوئے دایاں ہاتھ آگے بڑھایا۔عبداللہ آگے بڑھااور خلیفہ سے مصافحہ کرکے ادب سے کھڑا ہوگیا۔

تہارانام عبداللہ ہے؟

ائترنىڭ مايدىيىش دومهمال 2006

مإل امير المومنين!

میں نے سپین میں تمہارے معرکوں کی تعریف سنی ہے۔ تم تجربہ کارنو جوان

www.Nayaab.Net

..... وأستان مجابد ..... نشيم حجازى

معلوم ہوتے ہو،پین کی فوج میں کب بھرتی ہوئے تھے؟

امیر المومنین! میں طارق کے ساتھ سپین کے ساحل پر پہنچا تھا اوراس کے بعد و ہیں رہا۔

> خوب! طارق کے متعلق تمہار کیافیال ہے؟ اميرالمونين ووقع معنول مين ايك بجابد ب

اور مولی کے متعلق تبہاری لیارائے ہے؟

امیر الموثین! ایک سیای دوسرے میای کے متعلق مری رائے نہیں دے سکتا۔ میں بذات وور و سے کامداح ہوں اور اسکے تعلق کوئی برالفظ منہ سے نکالنا

كناه مجتنامول - المحتامول - المحتامول -

ابن قاسم كے متعلق تمهارا كيافيال ہے؟

امیر المومنین! ہےاس کے متعلق اس سے زیادہ نہیں جانتا کہوہ ایک بہادر سپاہی تھائم بیجانتے ہو کہ میں ان لوگوں سے س قدر منتفر ہوں؟ سلیمان نے کہا۔

امير المومنين! ميں آپ كااحتر ام كرتا ہوں كيكن ميں منافق نہيں ہوں۔ آپ نے میری ذاتی رائے دریادنت کی تھی۔وہ میں نے بیان کر دی۔

میں تمہاری اس بات کی قدر کرتا ہوں اور چونکہ تم نے میرے خلاف کسی سازش میںحصہ بیں لیا ۔ میں تم پراعتا دکرتا ہوں۔

امیرالمومنین مجھےاس اعتاد کے قابل پائیں گے۔

.....دا ستان مجامد ...... نسیم هجازی .......... مرحمه بیش بر سرمه سر اسر منتز بر مین سر

بہت اچھا۔ ہمیں قنطنطنیہ کہ ہم کے لیے ایک تجر بدکار جرنیل کی ضرورت تھی۔ وہاں ہماری نوجوں کوکوئی کامیا بی ہیں ہوئی ۔ تمہیں پین سے اس لیے بلایا گیا ہے۔ تم بہت جلدیہاں سے پانچ ہزار سیاہی لے کر قسططنیہ کی طرف روانہ وجاؤ!

سلیمان نے ایک نقشہ اُٹھا کر کھولا اور عبداللہ کو اپنے قریب بلا کر قسطنطنیہ پر حملے سے خنف طریقوں پر ایک جی چوڑی ایجٹ شروع کر دی۔

دربان نے آگا کی خط پیش کیا۔ سلیمان نے جلدی سے خط کول کر پڑھا اور این صادق کی طرف بڑھاتے

مبارک ہو! ابن صاد<del>ق نے خلیفہ کے ہاتھ سے خط</del>لے کر پڑھتے ہوئے کہا۔ اور آپ نے اس نوجوان کے متعلق کیاسو چا؟

كون سانو جوان؟

وہی جو تنیبہ کی طرف ہے پچھلے دنوں یہاں آیا تھا۔ بہت خطرنا کآ دی معلوم ہوتا ہے۔ ہاں اس کے متعلق بھی ہم عنقریب فیصلہ کریں گے۔

خليفه كجرعبدالله كي طرف متوجه هوا

تمهارى تجاويز مجھے كاميا بانظراتى ہيں يتم نوراً رونه ہوجاؤ!

میں کل ہی روانہ ہوجاؤں گا۔عبداللہ سلام کرے باہر نکل گیا۔

.....دا ستان مجابد ..... نشيم حجازي .....

## (r)

عبدالله دربارخلانت سے نکل کرزیا دہ دورنہیں گیا تھا کہ پیچھے سے کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تھم الیا ۔عبداللہ نے پیچھے مُر کر دیکھا تو ایک خوش وضع نوجوان اس کی طرف د کھے کرمسکرارہا تھا۔عبداللہ نے اسے گلے لگالیا۔

یوسف! تم یہاں کیے جتم پین ہے ایسے قائد ہوئے کہ پھرتہاری شکل تک دکھائی نددی

مجھے یہاں کو ال کاعمدہ دیا گیا ہے۔ آج میں دیکھ کریہت خوشی ہوئی۔عبد

الله تم يبلية وي موسل في يناكي يرخليف فعا بين موا

یہاس کیے کہ اسے بری ضرورت کی اعباد اللہ کے کراتے ہوئے جواب دیا۔تم وہیں تھے؟

میں ایک طرف کھڑا تھالیکن تم نے دھیان نہیں کیا۔

تم صبح جارہے ہو؟

تم نے سن ہی لیا ہو گا؟

آج رات فرمیرے پاس مشہرو گے نا؟

مجھے تمہارے پاس کھہرتے ہوئے بہت خوشی ہوتی لیکن علی الصباح لشکر کو کوچ کی تیاری کا حک دینا ہے اس لیے میر استعقر میں گھہرانا زیا وہ مناسب ہوگا۔

عبداللہ چلو اپنی فوج کو تیاری کا تھم دے آؤ۔ میں بھی تمہارے ساتھ چلتا

..... واستان محابد..... نشيم حجازي.....

ہوں۔ہم تھوڑی دریہ میں واپس آجائیں گے۔اتنی دریے بعد ملے ہیں۔با تیں کریں گے!

احِھاچلو!

عبداللہ اور پوسف ہاتیں کرتے ہوئے لشکری قیام گاہ میں داخل ہوئے۔عبد اللہ نے امیر لشکر کوخلیفہ کو تکم بنامہ دیا اور پانچ ہزار کیا تیوں کو تکی الصباح کوچ کے لیے تیار رکھنے کی ہدایت دی اور پوسف کے ساتھ واپس شہر میں چیلا گیا۔

رات کے وقت بوسف کے مکان پر عبداللہ اور بوسف کی ان کے بعد بات اور بوسف کی اس نے کے بعد بات اور بوسف کی آتا ہے ا باتوں میں منتحل تصدوہ قتیہ بن سلم بالی کی فقر حات کا بذکرہ کے ہوئے اس کی حسر تناک انجام پر اطہار انسوں کر دیا ہے۔

عبدالله نے سوال کیا۔ وہ مس کو تقابس نے امیر المونین کو تنیبہ کے تل ی خبرا نے پر مُبار کہا ددی تھی؟

یوسف نے جواب دیا وہ تمام دمثق کے لیے ایک معما ہے۔ میں اس کے متعلق اس سے زیا دہ نہیں جانتا کہ اس کانام ابن صادق ہے اور خلیفہ ولید نے اس کے سرکی قیمت ایک ہزارائٹر فی مقرر کی تھی ۔ خلیفہ کی وفات کے بعد بیکسی گوشہ سے باہرنکل کرسلیمان کے پاس پہنچا۔ نے خلفیہ نے اس کا بےصد احز ام کیاوراب یہ حالت ہے کہ خلیفہ اس سے زیا دہ کسی کی نہیں سُنتا۔

عبداللہ نے کہا۔ مدت ہوئی میں اس کے متعلق کچھ سناتھا۔ دربارِخلافت میں اس کے متعلق کچھ سناتھا۔ دربارِخلافت میں اس کا اقتدارتمام مسلمانوں کے لیے خطرے کاباعث ہوگا۔ موجودہ حالات بین ظاہر کر رہے ہیں کہ ہمارے لیے بہت بُراوفت آرہا ہے۔

.....دا ستان مجابد..... نسيم حجازي.....

یوسف نے کہا میں اس سے زیادہ سنگ دل اور کمیندانسان آج تک نہیں
دیکھا محمر بن قاسم کے المناک انجام پرکوئی شخص الیبا ندھا جس نے آنسو نہ بہائے
ہوں خود سلیمان نے اس قدر سخت دل ہونے کے باوجود کسی سے کئی دن بات ندگ
لیکن میشخص تھا جواس دن بے حد ببتاش تھا۔اگر میر ہے بس میں ہوتو اسے کتوں سے
نونچوا ڈالوں۔ میشخص جس کی طرف آنگی آٹھا تا ہے۔ امیر المونین اسے جلا دک
سنر دکر دیتے ہیں قیدی اور لار با تھا!

بان وواقع کا ایک فرد ان می کا فیال تا ہے۔ بیرے جسم کے رو نکٹے کھڑے ہوجاتے ہیں۔ مجھے ال کا انجام تحرین قائم سے زیادہ المناک نظرا تا ہے۔عبداللہ میراجی جاہتا ہے کہ نوکری چھوڑ کر فوج میں شام ہو جاؤں ۔میراضم بے مجھے ہروفت کوستا رہات ہے ۔مجمد بن قاسمٌ رپور بے تمام یجے اور بوڑھے فخر کرتے تھے لیکن اس کے ساتھ وہ سلوک کیا گیا جو بدترین مجرم کے ساتھ بھی نہیں کیا جاتا۔ جب اسے واسط کے قید خانہ میں بھیجا گیا تو مجھے بھی اس کی نگرانی کے لیے وہاں پہنچنے کا حکم ہوا۔واسط کا حاکم صالح پہلے ہی اس کے خون کا پیاسا تھا۔اُس نے محمد بن قاسمٌ کوسخت او بیتیں دیں ۔ چند دن بعد این صادق بھی و ہاں پہنچ گیا۔ پیخض ہرروز محربن قاسمٌ کا دل دکھانے کے کیے کوئی نہ کوئی نیا طریقہ سوچتا۔ مجھےوہ وفت نہیں بھولتا جب محرین قاسمٌ قتل سے ایک دن پہلے قید خانے کی کوٹھڑی میں تہل رہا تھا۔ میں اوہے کی سلاخوں سے باہر کھڑا اُس کی ہر حرکت کا

معانیه کررمانها-اس کےخوبصورت چېرے کی مچانت د مکچر کرمیر اول چا بهتاتها کهاندر

.....دا ستان مجابد..... نسيم حجازي.....

جاکراس کے پاؤں چوم اوں۔رات کے وقت مجھے شخت مگرانی کا تھم تھا۔ ہیں نے اس کی اندھیری کوٹھڑی ہیں شمع جلا دی۔عشا کی نماز اوا کرنے کے بعد اُس نے آہستہ آہستہ ٹہلنا شروع کیا۔رات گزر چکی تھی۔ یہ ذلیل کتا اس صاوق قید خانے کے بھا تک بھیرے کے بھا تک بہر بدار نے دروازہ کھولا اس صادق نے میرے پاس آکر کہا۔ ہیں تھر بن قاسم سے مناچا بتا ہوں!

میں نے جواب دیا۔ صالح کا تھم ہے کہ سی کو بھی اس سے ملاقات کی اجازت نددی جائے۔ اُس نے جوش میں اگر کہا۔ تم جانتے ہو میں کون ہوں ؟

میں فدر ہے گہرا گیا۔ اگر الحراب ہے کہا کہ صالح تنہیں دیے ہوئے کہا کہ صالح تنہیں کے فیاری کی طرف اشارہ صالح تنہیں کے فیاری کی طرف اشارہ کیا۔ اس صادق الے فیرین قاسم کیا۔ اس صادق الے فیرین قاسم السے خیالات میں کو تھا۔ اس نے اس کی طرف توجہ زری ۔ اس صادق نے تھارت اسے خیالات میں کو تھا۔ اس نے اس کی طرف توجہ زری ۔ اس صادق نے تھارت اسے خیالات میں کو تھا۔ اس نے اس کی طرف توجہ زری ۔ اس صادق نے تھارت اسے خیالات میں کو تھا۔ اس نے اس کی طرف توجہ زری ۔ اس صادق نے تھارت اسے خیالات میں کہا:

حجاج کے لاڈ لے بیٹے اِتمحا را کیاحال ہے؟

محدین قاسمٌ نے چونک کراس کی طرف دیکھا کوئی ہات نہ کی۔

مجھے پہچانتے ہو؟ ابنِ صادق نے دوبارہ سوال کیا۔

محرین قاسمٌ نے کہا۔ مجھے یا زبیس آپ کون ہیں۔

اس نے کہا دیکھاتم بھول گئے لیکن میں تمہیں نہیں بھولا۔

محمد بن قاسمٌ نے آگے بڑھ کر دروازہ کی سلاخوں کو پکڑتے ہوئے ابنِ صادق

..... واستان محابد ..... نشيم حجازي .....

کی طرف غورہے دیکھنے کے بعد کہا شاید میں کہیں آپ کو دیکھا ہے کیکن یا زہیں۔

ابن صادق نے بغیر کھے کہانی چھڑی اس کے ہاتھ پر دے ماری اوراس کے مند پر تھوک دیا۔ میں جران تھا کہ اُس کے چھرے پر غصے کے آثار تک پیدا نہ ہوئے۔ اس نے اپنی تھیں کے دائن سے اپنے چھرے کو پو نچھتے ہوئے کہا۔ بوڑھے آدی! میں نے اپنی تھیں دی۔ اگر میں نے بوڑھے آدی! میں نے تہماری تھرکے آئی آدی کو تھی تکلیف نہیں دی۔ اگر میں نے اپنی لاعلمی میں تہمیں کوئی و کھی پہنچایا ہوتو میں خوشی سے تہمیں ایک بار اور تھو کئے کی اجازت دیتا ہوں۔

میں بی کہات ہوں کہ او وقت تھے۔ بن قالم سے سامنے آگر بھر بھی ہوتا تو بیکس کررہ جاتا میرا دی چاہتا تھا کہ میں اس صادق کی دار بھی نوج ڈالوں ۔ لیکن شاید بید دربار خلافت کا احترام تھایا میری دولی تی گرمیں کی تھانہ کرسکا۔ اس سے بعد اس صادق گالیاں بکتا ہوا والیس چلا آئیا۔ وھی رات کے قریب میں نے قید خانے میں چکرلگاتے ہوئے دیکھا کہوہ دوز انو بیٹھا ہا تھا تھا تھا کر دُھا کر دہا ہے جھے سے ندرہا گاے۔ میں تھل کھول کر کھٹر کی سے اندر داخ ہوا۔ اس نے دُھا ختم کر سے میری طرف دیکھا۔

أتضي! ميں نے کہا۔

کیوں؟ اُس نے حیران ہوکرسوال کیا۔

میں نے کہا۔ میں اس گناہ میں حصہ لیمانہیں چاہتا۔ میں آپ کی جان بچانا چاہتا ہوں۔اس نے بیٹھے بیٹھے ہاتھ بڑھا کرمیرا ہاتھ پکڑلیا۔ مجھے اپنے قریب بٹھا لیا اور کہا۔اول تو مجھے اس بات کا یقین نہیں کہامیر المومنین میرے قتل کا حکم صادر ..... دا ستان مجامد ..... نشيم حجازي .....

فرمائیں گے۔اگریہ ہوابھی تو تمہارا کیاخیال ہے کہ میں اپی جان بچانے کے لیے تمہاری جان خطرے میں ڈالوں گا؟

میں نے کہا۔ بیری جان خطرے میں نہیں رہے گی۔ میں بھی آپ کے ساتھ جاوں گا۔ بیرے پاس دو نہایت تیز رفتار گھوڑے ہیں ہم بہت جلد یہاں ہے دُور نکل جائیں گے۔ ہم کوفد اور بھر ہ کے لوگوں کی بناہ لیں گے۔ وہ لوگ آپ کے لیے خون کا آخری قطرہ تک جہانے کے لیے تیار ہیں۔ اسلامی دنیا کے تمام ہوے بروے شہرآپ کی آواز پر لیک کہیں گے۔

اس نے سلم اکر میری طرف دیکھاور کہا تھا را کیا خیال ہے کہ میں بغاوت کی آئے بھیلا کر سلمانوں گی تنابی کا تماشہ دیکھوں گا؟ نہیں تیبی ہوگا۔ میں اسے ایک بُود ولی خیال کرنا ہوں دیمیا اور اور کہا درون کی موت مرنا جاہیے ۔ میں اپنی جان کی حفاظت کے لیے ہزاروں مسلمانوں کی جانے میں خطرے میں نہیں ڈال سکتا تم جان کی حفاظت کے لیے ہزاروں مسلمانوں کی جانے میں خطرے میں نہیں ڈال سکتا تم میہ چاہدے نام سے یا دکرنے کی بجائے ایک باغی سے چاہدے نام سے یا دکرنے کی بجائے ایک باغی سے چاہدے نام سے یا دکرنے کی بجائے ایک باغی

میں نے کہا۔ لیکن مسلمانوں کوآپ جیسے بہاری سپاہیوں کی ضرورت ہے۔

اُس نے کہا۔ مسلمانوں میں میرے جیسے سپاہیوں کی کمی نہیں۔ اسلام کوتھوڑا بہت سجھنے والاشخص بھی ایک بہترین سپاہی کے اوصاف پیدا کر سکتا ہے۔

میرے پاس اور الفاظ نہیں تھے۔ میں نے اُٹھتے ہوئے کہا۔ معاف سیجئے۔ آپ میرے خیال سے بہت بلند نکلے۔اُس نے اُٹھ کرمیرے ساتھ ہاتھ ملایا اور کہا۔ دربار خلافت مسلمانوں کی طاقت کامر کز ہے۔اس سے بےوفائی کاخیال بھی ..... واستان مجاهد ..... نشيم حجازى.....

ايخ دل مين ندلانا!

یوسف نے بات ختم کی عبد اللہ نے اس کی اشک آلود آنکھوں کی طرف د کیصتے ہوئے کہا: وہ ایک ہونہار مجاہد تھا۔

یوسف نے کہا۔اب میرے کیے ایک اور بات سومان روح بن ہوئی ہے۔ میں ابھی آپ سے تنبیہ بن مسلم با بلی کے ایک جر ٹیل کا تذکرہ کررہا تھا۔اس کی شکل وصورت آپ سے ملی جلتی ہے۔ قدر ذرا آپ سے لمبا ہے۔ بچھے اس کے ساتھ بہت اُنس ہوگیا ہے اور خدا حکرے اگر اُس کا انتجام بھی وہی ہوائو میں بغاوت کاعلم بلند کردوں گا۔ اس بے جارے کالیں اتنا قصور ہے کہ اس نے محمد بن قاسم اور قتیبہ کے متعلق چندا چھے الفاظ کہ ویے واپ این صادق ہرروز قید خالنے میں جا کراس کا ول وُ کھاتا ہے۔ ہیں محسول کرتا ہوان کہا ہے اس ضاوق کی باتوں سے بیحد تکلیف ہوتی ہے۔اُس نے مجھے کئی بار پوچھا ہے کہ سے کب آزاد کیا جائے۔ مجھے ڈر ہے کہ ابن صادق کے اصرار سے خلیفہ اسے آزا دکرنے کے بجائے قتل کروا ڈالے گا۔ محمد بن قاسمؓ کے چند اور دوست بھی تید ہیں لیکن جوسلوک اس کے ساتھ کیا جا تا ہے،شرمناک ہے۔اس کی تا تاری بیوی بھی اُسکے ساتھ آئی ہےاوروہ اپنے ایک رشتہ دار کے ساتھ شہر میں رہتی ہے۔اس نے چند روز ہوے مجھے اپنی بیوی کا پہتہ دیا تھا۔اس کا نام شایدز گس ہے۔میری خالہ کا مکان اس کے مکان کے قریب ہی ہے۔خالہ کواس کے ساتھ بہت اُنس ہو گیا ہے۔وہ سارا دن وہاں رہتی ہےاو رمجھے مجبور کرتی ہے کہ میں اس کے شو ہر کو بچانے کی کوئی صورت نکا لوں ۔ میں جیران ہوں که کیا کروں اور کس طرح اس کی جان بیجا وُں؟

عبداللہ ایک گہری موچ میں ڈو بایوسف کی باتیں من رہاتھا۔اس کے دل میں

..... واستان مجابد..... نشيم حجازي....

طرح طرح کے خیالات پیدا ہورہے تھے۔اس نے پوسف سے سوال کیا۔اس کی شکل مجھ سے ماتی جُلتی ہے؟

ہاں،کیکنوہ آپ سے ذرالمباہے۔

اس كانام نعيم تونهيس؟ عبدالله في مغموم البح مين يوجها-

بال قيم! الإراضة بال

وہ میر ابھائی ہے۔میر امجونا بھائی

أن محتمل نفا ١٤٥٠ ١١٥٥

عبداللہ ان ایک کی فاعوق کے بعد کیا۔ اگر اس کانا معیم ہے اوراس کی پیٹانی میری پیٹانی میری پیٹانی سے کشادہ ، اس کی ٹاک میرے ہونٹوں کے مقابلے میں اس کے ہونٹ میرے ہونٹوں کے مقابلے میں پتلے اور خوب صورت ، اس کا قدمیر نے قدسے ذرالمبا، اس کا جسم میرے جسم کے مقابلے میں ورا پتلاہے تو میں تشم کھاسکتا ہوں کہوہ میرے بھائی کے سواکوئی دوسرا متبیں ہوسکتا۔وہ کتنی دیرسے زیر حراست ہے؟

اسے قید ہوئے کوئی دو مہینے ہونے والے ہیں۔عبداللہ! اب ہمیں اسے بچانے کی تدبیر کرنی چاہیے!

تم اپنی جان خطرے میں ڈالے بغیر اس کے لیے پچھ ہیں کر سکتے ؟ عبداللہ نے کہا۔ ..... واستان مجابد.... شيم حجازي....

عبداللہ !تمیں یا دہے کہ قرطبہ کے محاصرے میں جب میں زخموں سے پُور تھا ہتم نے اپنی جان خطرے میں ڈال کرمیری جان بچائی تھی اور تیروں کی بارش میں لاشوں کے ڈھیر سے مجھےاٹھالائے تھے؟

وه ميرافرض تفايم پراحسان نہيں تھا!

مين مي استانيان خيال كرنا مون مي احدال في محتا-

عبداللہ جلدی ہے بچھلے کمرے لیک چلا گیا۔ پوسف نے کمرے کا دروازہ بند کرنے کے بعداطمینان کاسانس لیا اورزیادہ سے کہا۔ا سے اندر لے آؤ!

زید چلا گیا اور تھوڑی دیر بعد ابن صادق داخل ہوا۔ ابن صادق نے کوئی رسی گفتگوشروع کرنے کی بجائے آتے ہی کہا۔ آپ مجھے دیکھے کر بہت جیران ہوئے ہوں گے؟

یوسف نے اپنے ہونٹوں پر ایک معنی خیز تبسم لاتے ہوئے کہا۔اس جگہ کیا۔ میں آپ کو ہرجگہ دیکھ کرچیران ہوتا ہوں۔آپ تشریف رکھیں۔

شکریہ۔ ہینِ صادق نے جا روں طرف نظر دوڑ اکر عقبی کمرے کے دروازے کی طرف ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے ہوئے کہا۔ میں آج بہت مصروف ہوں۔وہ آپ کے . وأستان مجابد..... نسيم حجازى

دوست کہاں ہیں؟

یوسف نے پریشان ہوکر کہا۔کون سے دوست؟

آپ جانتے ہیں میں کون سے دوست کے متعلق بوچور ہاہوں؟

مجھے آپ کا مرح علم غیب نہیں ہے۔ میرامطلب ہے گیفیم کا بھائی عبداللہ کہاں ہے؟

آب کیے جانتے ہیں دعبداللہ فیم کا بھائی ہے؟

تیم ہے متعلق معلومات مہیا کرتے ہوئے میں نے تی تال کر اربے ہیں۔ آپ جانے ہیں مجھال کے باتھ لیٹر دلیجی ہے۔

پوسف نے ترش مجھ میں جواب دیا ہیں جا نتا ہوں لیکن میں یہ بوچھنے ی جرات کرسکتا ہوں کہ آپ کوعبداللہ کے ساتھ کیا کام ہے؟

ابن صادق نے جواب دیا۔ آپ کو بیبھی معلوم ہو جائے گا۔ پہلے آپ بیہ بنائیں کہوہ کہاں ہے؟

مجھے کیامعلوم ۔ بیضروری نہیں کہآپ کو کسی کے ساتھ دلچیں ہوتو میں بھی اس کی جاسوسی کرنا پھروں۔

ابن صادق نے کہا۔ جب وہ دربار خلافت سے باہر لکلاتا ص آپ اس کے ساتھ تھے۔جب لشکر کی قیام گاہ میں پہنچا تھا آپ اس کے ساتھ تھے۔جب وہ واپس شہر کی طرف آیا تھا تو آپ اس کے ساتھ تھے۔میر اخیال تھا کہا ہے بھی وہ آپ .....دا ستان مجابد ..... نسيم حجازى .....

کے ساتھ ہوگا!

## وہ یہاں ہے کھانا کھا کرچلا گیاہے۔



ابن صادق نے اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے جواب دیا۔ میرا مطلب ہے کہ وہ کل تک بیوہ ہوجائے گی۔ میں آپ کوامیر المونین ک ایک منانے کے لیے آپ کوہ کل تک بیوہ ہوجائے گی۔ میں آپ کوامیر المونین ک ایک منانے کے لیے آیا ہوں کہ محمد بن قاسمؓ کے تمام دوستوں کی اچھی طرح تکرانی کریں۔ کل ان کے متعلق تھم سُنا یا جائے گا۔ اور میں اپنی طرف ہے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چا ہتا ہوں کہ اگر آپ اپنی جان عزیز رکھتے ہیں تو عبداللہ کے ساتھ ال کر تعیم کی رہائی کی سازش نہ کریں!

آپ میہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں ایسی سازش کرسکتا ہوں؟ یوسف نے غصے میں آ کرکہا مجھ کو یقین تو نہیں لیکن شاید عبداللہ کی دوسی کا پاس آپ کومجبور کردے۔

.....داستان مجابد..... نشيم حجازي.....

آپ نے تید خانے پر کتنے ہیں؟

یوسف نے جواب دیا۔ چالیس اور خود بھی وہاں جارہا ہوں۔

اگر هو سکے نوچند اور سپاہی مقرر کر دیں کیونکہ وہ آخری وفت پر بھی فرار ہو جایا

کرتاہے۔

رہ ہے۔ آپ اس فذر گھیوں تے کیوں ہیں؟وہ ایک معودی آدی ہے۔ تید خانے پر اگر یا پنج ہزار آدی بھی حملہ کردیں قو بھی اسے نھور اکر لے جانا محال ہے۔

میری فطرت بھے آنے والے خطرات سے گاہ کردی ہے۔ اچھا میں جات ہوں ۔ چنداور سیاری جمل آنے کے بیاس بھی دول گا آپ ان کو جسی تعیم کی کوٹھڑی پر

متعین کردیں!

پوسف نے تسلی آمیز کہتے میں کہا۔ آپ مطمئن رہیں۔ نے پہریداروں کی ضرورت نہیں میں کود پہرہ دوں گا۔ آپ اتنے فکرمند کیوں ہیں؟

ابن صادق نے جواب دیا۔آپ کوشاید معلوم نہیں۔اس کی رہائی دوسرے معنوں میں میری موت ہوگی۔ جب تک اس کی گردن پر جلاد کی تلوار نہیں پڑتی۔ معنوں میں میں اسکا۔ مجھے چین نہیں آسکا۔

ابن صادق نے اپنافقرہ ختم کیا ہی تھا کہ عقبی کمرے کا دروازہ یکا کیہ کھلا اور عبداللہ نے بارہ نکلتے ہوئے کہا اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ تعیم کی موت سے پہلے تم قبر کی مخوش میں سُلا دیے جاؤ۔

ابنِ صادق چونک کر چیچھے ہٹا اور چاہتا تھا کہ وہاں سے بھاگ نکلے لیکن

..... واستان مجابد ..... نشيم حجازي .....

يوسف نے آگے بڑھ كرراستەروك ليااورا پناختجر دكھاتے بئوے كہا:

ابتمنہیں جاسکتے!

ابن صادق نے کہاتم جانتے ہومیں کون ہوں؟

ہم تمہیں اچھی طری جانے ہیں اور اس تعہیں یہ جانیا ہوگا کہ ہم کون ہیں؟ یہ کہہ کر یوسف نے تالی بجائی اور اس کا غلام زیا د بھا گیا ہوا کرے ہیں داخل ہوا۔وہ اپنے جسم کے طول وعض اور شکل وشاجت کی ہیبت سے ایک کالا دیومعلوم ہوتا تھا۔ تو نداس قدر برخی ہوئی تھی کہ چنے وقت اس کا بہلے اُوپر نیچ جساتا ہوا دکھائی دیتا تھا۔نا ک نہایت کیور کا تھا کہ نچلے دانت تھا۔نا ک نہایت کیور کا تھا کہ نچلے دانت مسوڑھوں تک نظر آگ نے تھے اوپر کے وائت اُوپر کے ہوئی سے مقابلتا ہے تھے۔ اوپر کے وائت اُوپر کے ہوئی کے مقابلتا ہے تھے۔ اوپر کے وائت اُوپر کے ہوئی کے مقابلتا ہے تھے۔ اوپر کے وائت اُوپر کے ہوئی کی طرف دیکھا اور اپنے مسوڑھوں تک نظر آگ نے دارتھیں آئی نے این صادق کی طرف دیکھا اور اپنے آپ کے مقابلتا کے اُس کا دیکھیں جھوئی لیکن چک دارتھیں آئی نے این صادق کی طرف دیکھا اور اپنے آپ کے اُس کے میکھیں جھوئی لیکن چک دارتھیں آئی گئی گئی کے دارتھیں آئی گئی کے دارتھیں گئی کہ کہ کوئی کی طرف دیکھا اور اپنے آئی کے دارتھیں جھوئی لیکن چک دارتھیں آئی کے دارتھیں گئی کے دارتھیں آئی کے دارتھیں گئی کی طرف دیکھا اور اپنے آئی کی کا درتھیں گئی کے دارتھیں گئی کے دارتھیں گئی کی کھوئی گئی کے دارتھیں گئی کی کھوئی گئی کی کھوئی کی درتھیں گئی کہا تھا کہ کہا درتھیں گئی کے دارتھیں گئی کے دارتھیں آئی کے دارتھیں آئی کے دارتھیں گئی کے دارتھیں آئی کی کھوئی کی کھوئی کی کھوئی کے دارتھی کے دارتھیں گئی کے دارتھیں آئی کے دارتھیں گئی کھوئی کے دارتھی کے دارتھیں گئی کی کھوئی کے دارتھی کے دارتھیں کے دارتھی کے دارتھیں گئی کے دارتھی کی کھوئی کے دارتھی کے دارتھیں گئی کے دارتھی کی کھوئی کی کھوئی کی کھوئی کے دارتھی کے دارتھی کی کھوئی کی کھوئی کی کھوئی کی کھوئی کی کھوئی کی کھوئی کے دارتھی کی کھوئی کی کھوئی کے دارتھی کی کھوئی کی کھوئی کے دارتھی کے دارتھی کے دارتھی کے دارتھی کے دارتھی کی کھوئی کے دارتھی کھوئی کے دارتھی کے دارتھی کے دارتھی کی کھوئی کے دارتھی کی کھوئی کے د

یوسف نے ایک رس لانے کا حکم دیا۔ زیا داسی طرح پیٹ کواو پر نیچے اُچھالتا ہوا با ہر نکلا اور رسی کے علاوہ ایک کوڑا بھی لے آیا۔

یوسف نے کہا۔ زیا د! اسے رسی سے جکڑ کراس ستون کے ساتھ باند صدو!

زیاد پہلے سے زیادہ خوف ناک شکل بنا کرآ گے بڑھااوراس نے این صادق کو بازوؤں سے پکڑلیا۔ این صادق نے کھے جدوجہد کی لیکن اپنے طاقت ور تریف کی گرفت میں بے بس ہو کررہ گیا۔ زیاد نے اسے بازوؤں سے پکڑ کراس قدر جمنجھوڑا کہ اس کے ہوش وحواس جاتے ہرے۔ اس کے بعد نہایت اطمینان سے اس کے ہاتھ یاؤں با تدھے اورا یک ستون کے ساتھ جکڑ دیا۔ عبداللہ نے اپنی جیب اس کے ہاتھ یاؤں با تدھے اورا یک ستون کے ساتھ جکڑ دیا۔ عبداللہ نے اپنی جیب

.....دا ستان مجامد ..... نسيم حجازى .....

ہےرو مال نکا لا او راس کے منہ پرکس کر ہا ندھ دیا۔

یوسف نے عبداللہ کی طرف دیکھا اور اس سے سوال کیا۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟

عبداللہ نے جواب دیا۔ میں نے سب پیچی سوچ لیا ہے۔تم تیار ہو جادُ اور میرے ساتھ چلو تمہیں اس مکان گابیتہ ہے جہال تیم کی بیوی رہتی ہے؟

بان وه زوي -بهت چايست ايك مي فري جار بي وراً تيار وجادً!

یوسف لبای جدیل برنے میں صوف ہو گیا اور عبداللہ نے کاغذ اور قلم اٹھایا اور جلدی خط لکھ کرا چی جیب میں قال ک

خطآپ س کے نام لکھد ہے ہیں۔

یہ بات اس ذکیل کتے کے سامنے بتانا قریب مصلحت نہیں۔ میں باہرنگل کر بتاؤں گا۔ آپ اپنے غلام سے کہہ دیں کہ میں جس طرح کہوں اس طرح کرے اسے میں آج صبح اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔

اوراس کا کیاہوگا؟ یوسف نے اس صادق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔

عبداللہ نے جواب دیا ہم اس کی فکر نہ کرو۔ زیاہ کو کہہ دو کہ جب تک میں واپس نہ آؤں، اس کی حفاظت کرے۔۔۔۔ اور آپ کے ہاں لکڑی کا کوئی بڑا

.....دا ستان مجابد..... نشيم حجازي.....

صندوق ہے جواس خطرناک چوہے کے کیے پنجرے کا کام دے سکے؟

یوسف عبداللہ کا مفصد سمجھ کرمسکرایا ۔اس نے کہا۔ ہاں ایک بڑا صندوق دوسرے کمرے میں بڑاہے جواس کے لیے اچھے خاصے پنجرے کا کام دے سکے گا۔ آیئے۔ میں آپ کو دکھا تا ہوں۔ یہ کہہ کر یوسف عبداللہ کو اپنے ساتھ دوسرے کمرے میں لے گیا اور لکڑی کے ایک صندوق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ میرے نیال میں بیائی کی ضرورت کو پورا کرسکے گا!

ہاں بیروں انجابا اور سندون کو انجابا اور سندون کے دھانا اور انجابا اور صندون کے دھانا اور انجابا اور صندون کے دھانے میں صندون کو انجابا سامان کر تی دھیں کر دھا۔ حمد اللہ تھا ہے۔ زیاد سے کہو کہ اسے اُناھ کر دوسر سے کر میں کے جانے کے ایک میں ایک تھا ہے۔ زیاد سے کہو کہ اسے اُناھ کر دوسر سے کر میں کے جانے کے دیا ہے۔

یوسف نے زیا دکو حکم دیا اوروہ صندوق اٹھا کردوسرے کمرے میں لے گیا۔

عبداللہ نے کہا۔ابتم زیادہے کہو کہاس کی بوری بوری نگرانی کرے اوراگر بیآزادہونے کی کوشش کرے قوراً اس کا گلا گھونٹ دے۔

یوسف نے زیا دکی طرف دیکھااور کہا۔ زیا دائم سجھتے ہو تہمیں کیا کرناہے؟

زیاد نے اثبات میں سر ہلا دیا۔

ان كاحكم بالكل مير احكم مجھنا!

زیادنے پھراسی طرح سر ہلا دیا۔

.....دا ستان مجابد..... نشيم حجازي.....

عبداللہ نے کہا۔چلواب دریہورہی ہے۔

یوسف اورعبداللہ کمرے سے باہر نکلنے کو تھے کہ یوسف پچھیںوچ کرڑک گیا اور بولاشا ید میں اس شخص سے دو بارہ نہلوں ۔ مجھے اس سے پچھ کہنا ہے۔

عبداللہ نے کہا۔اب ایک باتوں کاوفت نہیں۔

كونى لمبى بات مين \_ يوسف نے كها\_ ذراصر الي

یہ کہ کر بوسف، ابن صادق کی طرف متوجہ ہوا۔ ہیں آپ کا مقر وض ہوں اور اب جا ہتا ہوں کے آپ نے حمر بن قاسم اب جا ہتا ہوں کے آپ کا تحویل ایس نے ابن کے منہ پر تھو کا تھا ۔ ابن کے منہ پر تھو کا تھا ۔ اس لیے اس لیے منہ پر تھو کا تھا ۔ اس لیے صادق کے منہ پر تھو کی دیا ۔ آپ کو یا دہے کہ آپ نے لیے کے اس لیے کیئے ۔ یوسف نے اس ایک کوڑ ارسید کر تے ہوئے کہا۔ آپ کو یا دہے کہ آپ نے لیم کے منہ پر تھیٹر بھی ما را تھا۔ یہائ کا جواب ہے۔ یوسف نے یہ کہہ کر زور سے ایک تھیٹر رسید کیا۔ اور آپ نے تعیم کے سرے بال بھی نو ہے تھے۔ یوسف نے اسکی ڈاڈھی کو زور زور رہے جھکے دیتے ہوئے کہا۔

یوسف بچے نہ بنوجلدی کرو! عبداللہ نے واپس مُڑ کراسے بازو سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے کہا۔

ا چھاباتی پھر نہی \_زیاد!اس کا چھی طرح خیال رکھنا!

زیاد نے پھراُسی طرح سر ہلایا اور پوسف عبداللہ کے ساتھ باہرنکل گیا۔

**(m)** 

..... واستان مجاهد ..... تشيم حجازي .....

راستے میں یوسف نے یو چھا۔آپ نے کیا تجویز سو چی ہے؟

Library Library

عبداللہ نے کہا۔ سُنو! تم مجھے تعیم کی بیوی کے مکان پر چھوڑ کر قید خانے کی طرف جاوُ اور تعیم کووہاں سے نکال کراپنے گھر لے جاؤ۔ وہاں سے نکالنے میں کوئی دفت تو نہیں ہوگی؟

اچھاتم نے بتایا تھا کتمھا ہے پاس دو بہترین کھوڑ ہے ہیں۔ میرا کھوڑا نوجی اصطبل میں ہے تم ایک اور کھوڑ نے کالانظام نہیں کرسکتے ؟

ا تظام تو وَل مُورُون كا بحي موسلنا بيكن فيم سرايخ تين محورُ ريجي تو

اس کے گھر موجود ہوں۔ اچھاتم تعیم کونکال کرائے گھر لے آؤ۔ میں آئی دیر میں آئی ہیوی کے ساتھ شہر کے مغربی دروازے کے باہر تمہاراا نظار کروں گائے دونوں گھر سے سوار ہوکروہاں سن

عبداللہ نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا خطابی جیب سے نکال کر یوسف کودیتے ہوئے کہا:

تم یہاں سے سیدھے قیروان جاؤگے۔وہاں کا سالا رِاعلیٰ میرا دوست ہے اور نعیم کا ہم مکتب بھی رہ چکا ہے۔وہ مہیں پین تک پہنچانے کا ہندو بست کردے گا۔
سپین پہنچ کر طلیطلہ کے امیر عسا کر الوعبید کو بیہ خط دینا۔وہ تمہیں نوج میں بھرتی کرلے گا۔وہ میر انہایت محلص دوست ہے۔آپ کو پوری پوری حفاظت کرے گا۔اسے یہ

..... دا ستان مجابد..... نسيم حجازي....

بنانے کی ضرورت نہیں کہ قیم میرا بھائی ہے۔ میں نے لکھ دیا ہے کہ آپ دونوں میرے دوست ہیں۔کسی اورکواپنے حالات سے آگاہ نہ کرنا۔ میں شطنطنیہ سے آکرامیر المونین کی غلط نہی دورکرنے کی کوشش کروں گا۔

یوسف نے خط لے کر جیب میں رکھ لیا اور ایک خوبصورت مکان کے دروازے پر بینی کر بتایا کر نیم کی بیوی اس جگہراتی ہے۔

عبدالله ني المحام جاداوراينا كام موشيارى على

یوسف کے چنر فلام رویر سیلئے کے جند مید اللہ نے مکان کے دروازے پر

دستک دی۔برمک نے اندر سے دروازہ گھولا اور عبداللہ کو تعیم سجھتے ہوئے خوشی سے اُچھل کرتا تاری زبان میں کہا۔ آپ آگئے؟ آپ آگئے۔زگس۔زگس بیٹا ہو یہ سے

عبداللہ شروع شروع میں پچھ عرصہ تر کستان میں گزار چکا تاھ۔اس کیے وہ تا تاری زبان سے تھوڑا بہت واقف تھا۔اس نے برمک کا مطلب سمجھ کر کہا۔ میں اُس کا بھائی ہوں۔

اتے میں فرگس بھا گئی ہوئی آئی۔کون آگئے؟ اُس نے آتے ہی بوچھا۔ رفیم کے بھائی یں۔برمک نے جواب دیا۔

اُن کا پیغام؟ آپ اُن سے ل کر آئے ہیں؟ وہ کسے ہیں؟ بتا ہے!!

مرس نے آکھوں بیں آنول تا ہو گے آباد

مرس نے آکھوں بیں آنول تا ہو گے آباد

وہ کہاں بیں؟

وہ آپ کو تہر کے اہرات کے دیا اللہ کود یکھاور کہا۔ آپ کو بین میں تھ!

زمس نے مشکوک ذکا ہوں سے عبداللہ کود یکھاور کہا۔ آپ کو بین میں تھ!

عبداللہ نے کہا میں وہیں ہے آیا ہوں اور آئ مجھے معلوم ہواہے کہ وہ قید میں پڑا ہواہے۔ میں نے اسے قید سے نکالے کا انتظام کیا ہے۔ آپ جلدی کریں۔

برمک نے کہا۔ چلیے آپ کمرے میں چلیں یہاں اندھیراہے۔

برمک ،زگس اور عبداللہ مکان کے ایک روشن کمرے میں پہنچے۔زگس نے عبد اللہ کوشع کی روشنی میں غورہے دیکھا۔تعیم کے ساتھاس کی غیر معمولی مشابہت دیکھ کر اسے بہت حد تک اطمینان ہوگیا۔

ہم پیدل جائیں گے ۔اس نے عبداللہ سے سوال کیا۔

..... وأستان مجابد ..... شيم حجازى .....

نہیں گھوڑوں پر ۔ بیہ کہہ کرعبداللہ نے برمک کی طرف دیکھے کر پوچھا۔ گھوڑے کہاں ہیں؟اس نے جواب دیا۔وہ سامنےاصطبل میں ہیں۔

چلوہم گھوڑے تیار کریں۔

عبداللہ اور پر مک نے اصطبل بیں بینی کے گوڑوں پر زینیں ڈالین اسے میں نرگس تیارہ وکرآگئی عبداللہ نے اسے ایک گوڑک پرسوار کرایا اور ہاتی دو گھوڑوں پر وہ اور پر مک موارجو گئے۔ شہر کے دروازے پر پہریداروں نے روکا عبداللہ نے انہیں بتایا کروہ تے کے وقت نطنطنیہ جانے والی فرق کے ساتھ تا اللہ ہونے کے لیے لئکری قیام کاہ کی طرف جا لوائے ہے۔ اور ٹیوت میں خلیف کا تھم نامہ پیش کیا۔ پہریداروں نے دروازے جا کہا ہے۔ اور ٹیوت میں خلیف کا تھم نامہ پیش کیا۔ پیریداروں نے دروازے سے بھک کرسام کیا اور دروازہ کھول دیا۔ وروازے سے چند قدم آگے جل کر پیسف اور فیم کا انتظار کرنے گئے۔

وہ کب ہئیں گے؟ زگس بار بار بے چین ہوکر پوچھتی۔

عبداللہ ہر بارشفقت آمیز کے میں جواب دیتا بس وہ آرہے ہوں گے۔

انہیں انتظار میں تھوڑ اہی عرصہ گزرا تھا کہ دروازے کی طرف سے گھوڑوں کی ٹاپ سُنائی دی۔وہ آرہے ہیں عبدللدنے آہٹ پاکرکہا۔

سواروں کے آنے پرعبداللہ اورزگس درختوں کے سائے سے نکل کرسڑک پر کھڑے ہوگئے۔

تعیم قریب پہنچ کر گھوڑے ہے اُتر اور بھائی ہے لیٹ گیا۔

..... واستان مجابد..... نسيم حجازي.....

عبداللہ نے کہا۔اب دریہ نہ کرو جسج ہونے والی ہے۔قیروان پہنچنے سے پہلے دمنہیں لینا۔بر مک میر سے ساتھ چلے گا۔

تعیم گھوڑے پرسوار ہوا۔اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔عبداللہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کرچو مااوآ تکھوں سے لگالیا۔ تعیم کی آنکھوں میں آنسوآ گئے۔

بهائي! عذراكسي جرافيم فيم معموم أواريل بوال كيا-

وہ اچھی ہے۔ اگر خدا کومنظور ہواتو ہم تہمیں سپین میں ملیس کے۔

اس کے بعد عبداللہ نے بوسف کے ساتھ مصافحہ کیااور بھرز اس کے قریب جا کراینا ہاتھ بلند کیا۔ تاس نے اس کا مطلب جھ کرسر نیچے بھیکا دیا۔عبداللہ نے

شفقت سال کی پریا کھیے ا زگس نے کہا۔ بھائی جان! عذرا سے پر اسلام کہے!

اچھاخدا حافظ! عبداللہ نے کہا۔

تینوں نے اس کے جواب میں خدا حافظ کہا اور گھوڑوں کی ہاگیں ڈھیلی چھوڑ دیں۔عبداللہ اور بر مک کچھ دریہ و ہیں کھڑے رہے اور جب تعیم اور اس کے ساتھی رات کی تاریکی میں غائب ہو گئے تو بیا پنے گھوڑے پرسوار ہر کرلشکر کی قیام گاہ میں پہنچے۔

پہریداروں نے عبداللہ کو بیچان کرسلام کیا۔ برمک کا گھوڑا ایک سپاہی کے حوالے کیاوراس کی سواری کے لیے اُونٹ کاانتظام کرکے دوبارہ شہر کی طرف لوٹا۔

(r)

..... واستان مجابد..... نشيم حجازي....

زیادائے مالک سے اپن صادق کا بوراخیال رکھے کا تھکا تھا اوراس نے اپن صادق کا اس صد تک خیال رکھا کہ اس کے چہرے سے نظر تک نہ ہٹائی۔جب نیند کاغلبہ ہوتا تو اُٹھ کراس ستون کے اردگر دچکر لگانا شروع کر دیتا جس کے ساتھ ابنِ صادق جکڑا ہوا تھا۔وہ اس تنہا کی ہے تنگ آچکا تھا۔اسے احیا نک خیال آیا اوروہ ابن صادق کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا اور غوے دیکھنے لگا۔اس کے چبرے پر اچا تک ایک خونناک مسکر اہمت ممودار ہوئی۔اس نے این صادق کی مفور ی کے پنچے ہاتھ دے کرا ہے آنی طرف متوجہ کیاوراس کے منہ پرتھو کے لگا۔ اس کے بعداس نے بوری طاقت ہے اس صاوق کو چند کوڑے رسید کردیے اور پھراس کے منہ براس زور ہے تھیٹر ماراک ای ریٹھوڑی دریا ہے لیے ہوٹی طاری ہوگئی۔ جب اے ہوش آیا تو زیاداس کی دارهی پیر کھینے لگا جب این صادق نے بس ہو کر گردن وھیلی چھوڑ دی تو زیاد بھی اس کی خلاصی کر کے تھوڑی دیر کیلئے اس سے اردگر دھو منے لگا۔ ابن صادق نے ہوش میں آگر آئکھیں کھولیں تو زیادہ نے پھروہی عمل دہرایا۔ چند بارابیا کرنے سے جب اس نے محسوں کیا کہاس کی طاقت کوڑے کھانے سے جواب دے چکی ہے تو ستون کے اردگر د چکر لگانے کے بعد بھی بھی اپن صادق کی دا ڑھی پکڑ کرایک آ دھ جھٹکا دے دیتا ہجھی مبھی وہ تھک کر بیٹھ جاتا اور پھرتھوڑی دہر کے بعد بیدل گلی شروع کردیتا۔

جس وفت صبح کی افران ہورہی تھی۔ زیاد نے دروازے سے باہر دیکھا۔ اسے عبداللہ اور بر مک آتے دکھائی دیے۔اس نے آخری بارجلدی جلدی تھو کئے، کوڑے مانرے ،طمانچے رسید کرنے اور داڑھی نوچنے کا شغل پورا کرنا چاہا۔ابھی اس نے داڑھی نوچنے کی رسم پوری طرح ادانہ کی تھی کے عبداللہ اور برمک آپنچے۔ ..... واستان مجاهد..... نشيم حجازي....

عبداللہ نے کہا۔ بے وقو ف تم کیا کرتے ہو سے جلدی سے صندوق میں

زیاد نے فوراً تھم کی تعمیل کی اوراس ا دھ موئے ا ژ دہے کوصندوق میں ہند کر دیا۔ سُورج <u>نکلتے</u> ہی عبداللہ اپنی **نوج کے ساتھ تنطنطنی** یی طرف جا رہا تھا۔ سامانِ رسد کے اونٹوں میں سے ایک اونٹ کی پیٹے پر ایک صندوق بھی لدا ہوا تھا۔اس اُونٹ کی تکیل زیا دی سواری کے اُونٹ کی وُم سے بندھی ہوئی تھی کے انسکر میں عبداللہ، برمك اورزيا دو كي سواكسي كومعلوم نه تفاك ال صندوق ميس كيا ہے۔

عبداللہ کے مم سے برمک بھی گورے پر اس سندوق والے اونٹ کے ساتھ اته آریا قا

تعیم ، نرگس اور پوسف کے ہمر اہ قیروان پہنچا۔ وہاں سے ایک کمبی مسافت کے کرنے کے بعد قرطبہ پہنچا۔ قرطبہ سے طیطلہ کا رُخ کیا۔ وہاں پہنچ کرز گس کوایک سرائے میں گھہرایا اور پوسف کے ہمراہ امیر عسا کرابوعبیدہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عبدالله كاخط پیش كيا۔

ابوعبیدہ نے خط کھول کر پڑھااور پوسف اورتعیم کوسر سے باوُں تک دیکھااور کہا۔آپ عبداللہ کے دوست ہیں۔آج سے مجھے بھی اپنا دوست خیال کریں۔کیا عبداللہ خودوا پس نہیں آئے گا۔

تعیم نے جواب دیا۔امیر المومنین نے انہیں قنطنطنیہ کی مہم پر روانہ کیا ہے۔

..... واستان مجابد..... نسيم حجازى.....

اس جگہان کی شطنطنیہ سے زیادہ ضرورت تھی۔ طارق اور موئی کی جگہ لینے والا کو کی نہیں۔ میں ضعیف ہو چکا ہوں اور بوری تن دہی سے اپنے فرائض ادا نہیں کر سکتا۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ مُلک شام اور عرب سے بہت مختلف ہے۔ یہاں پیاڑی لوگوں کے جنگ کے طریقے بھی ہم سے جُدا ہیں۔ اس سے پیشتر کہ آپ کو بیاڑی لوگوں کے جنگ کے طریقے بھی ہم سے جُدا ہیں۔ اس سے پیشتر کہ آپ کو فوج میں کوئی اچھا عُہدہ دیا جائے۔ اس جگہ معمولی سیامیوں کی حیثیت سے کانی دیر تک تجربہ حاصل کرنا ہوگا۔ رہا آپ کی حفاظت کا سوال تو اس کے متعلق مطمئن رہیں۔ اگر امر المؤسین نے آپ کو بیاں تک تلاش کرنے کی کوشش کی تو آپ کو سی مخفوظ مقام پر بین چادیا جائے گا۔ لیکن میر ایہ اصول ہے کہ ہیں کی تو آپ کو سی کا قابلیت کا استحان لیے بغیرا سے کی فیصد دار تی پر ایما صول ہے کہ ہیں کی تو بلیت کا استحان لیے بغیرا سے کی فیصد دار تی پر ایما صور بھی کرتا۔ ا

تعیم نے سیدسلاری طرف ریاحا اور سیم کر کہائے ہے۔ اطبینان رھیں۔ مجھے سیا ہیوں کی آخری صف میں رہ کر کھی وہ میں سیم سیا ہیوں کی آخری صف میں رہ کر بھی وہ میں سینہ مسلم اور محربین قاسم کے دائیں ہاتھ پر رہ کرمحسوں کیا کرنا تھا۔

آپ کامطلب ہے کہ آپ ۔۔۔۔!

ابوعبیدہ نے اپنافقرہ بورانہ کیا تھا کہ بوسف بول اُتھا۔ بیابن قاسمٌ اور قنبہ کے مشہور سالاروں میں سے ایک ہیں۔

معاف سیجئے۔ مجھے معلوم ندتھا کہ میں اپنے سے زیادہ قابل اور تجربہ کارسپاہی کے سامنے کھڑا ہوں ۔ یہ کہتے ہوئے ابوعبیدہ نے پھرا یک ہارتعیم سے مصافحہ کریا۔ میں اب سمجھا کہ آپ امیر المونین کے زیرِ عتاب کیوں ہیں۔ یہاں آپ کو کوئی خطرہ نہیں۔ تا ہم احتیاط کے طور پر آج سے آپ کانام زبیر اور آپ کے دوست .....دا ستان مجابد..... نسيم حجازي.....

کانام عبدالعزیز ہوگا۔آپ کے ساتھ اور کوئی بھی ہے؟

تعیم نے کہا۔ ہاں۔میری ہیوی بھی ساتھ ہے۔ میں اس کوسرائے میں تھہر آیا ہوں۔

میں ان کے لیے ابھی کوئی بندو بست کرنا ہوں! ابوعبیدہ نے آواز دے کرا یک نوکر کو بلایا اور شہر میں کوئی اچھا کیا مکان تلاش کرنے کا تھم دیائے

میں آپ کا مطلب بھی ہوں۔ گس نے سرانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ آپ کی بار کہہ چکے ہیں کہ تا تاری عورتیں عرب عورتوں کے مقابلے میں بہت کمزور ہیں لیکن میں آپ کاخیال غلط ثابت کردوں گی۔

تعیم نے کہا۔ پرتگال کی مہم پرہمیں قریباً چھ ماہ لگ جائیں گے۔ میں کوشش کروں گا کہاں دوران میں ایک دفعہ آکر تہمیں دیکھ جاؤں۔ اگر میں نہ آسکانو گھبرا نہ جانا۔ آج ابوعبیدہ ایک لونڈی تمھارے پاس جھیج دے گا۔

میں آپ کو۔۔۔۔! نرگس نے اپنی آنکھیں نیچے جُھے کاتے ہوئے کہا۔ایک نئ خبر سُنا نا چا ہتی ہوں۔

سُنا وُ ۔ تعیم نے نرگس کی تھوڑی پیارے اُو پراٹھاتے ہوئے کہا۔

..... واستان مجاهد ..... نشيم حجازي .....

جب آپ آئیں گے۔۔۔۔!

باں ہاں کہو!

ہ پنہیں جانتے ؟زگس نے قعیم کاہاتھ پکڑ کر دباتے ہوئے کہا۔

میں جانتا ہوں۔ تہارا مطلب ہے کونقریب ایک ہونہاریجے کاباپ بنے

والاہوں۔

زس نے اس کے جواب میں اپنام لیم کے سینے کے انتقالاً ایا۔

زس! ان كانام بتاول على الله كانام عبدالله موكا مير مع بعالى كانام!

le ul te une de la companya del companya de la companya del companya de la compan

نہیں ہولڑ کاہوگا۔ جھے تیروں کی بارش اور تلواروں کے سائے میں کھیلنے والے بیتے کی ضرورت ہے۔بس اسے تیراندازی اور شاہسواروں کے کرنٹ سکھایا کروں گا۔ میں اپنے آبا وُاجدا دکی تلواروں کی چیک برقر ارر کھنے کے لیےاس کے با زووُں

، میں طاقت اوراس کے دل میں جُرات پیدا کروں گا۔

(Y)

 ..... واستان مجابد..... تشيم حجازى ....

جانیں ضائع ہو گئیں۔ان مصائب میں اسلامی افواج کوایک سال کے محاصرے کے بعد ناکام لوٹنارڑا۔

محربن قائم اورقتیہ بن مسلم با بلی حسر تاک انجام کے بعد سندھاور ترکستان میں اسلامی فتو حات کا دور قریباً ختم ہو چکا تھا۔ سلیمان نے بدنا می کے اس بدنماد ھے کو دھونے کے لیے شطاطنیہ وقتی کرنا چاہا ہاں کا خیال تھا کہ وہ قسط نظیہ وقتی کرنا چاہا ہاں کا خیال تھا کہ وہ قسط نظیہ وقتی کرنا چاہا ہاں کا می بحیل کے بعد خلیفہ والیہ برسیقت لے جائے گا لیکن بدقسمتی سے اس کے لیے ان اور گور کے خاصل بی بیاند زندگی سے کوئی سروکا دی تھا۔ جب اس کے سیمالا رکو بیور بر بال ہوئی تو اس نے والی اندلس کو ایک ہما دراور تجر برکار جرنیل ہوئی تو اس نے والی اندلس کو ایک ہما دراور تجر برکار در شاہ ہوئی ہوئی تو اس کے خود ہمی کی بار حملہ آور نورج کی را بنمائی کی لیکن کوئی کا میابی نہوئی۔

کا میابی نہوئی۔

عبداللہ سلیمان کی بہت ی تجاویز کے ساتھ اختلاف تھا۔وہ یہ چا ہتا تھا کہ ترکستان اور سندھ کے مشہور جرنیل جو قنبہ بن مسلم اور حکہ بن قاسم کے ساتھ عقیدت کے بُڑرم کی بیا داش میں معزول کر دیے گئے تھے۔ دوبارہ نوج میں شامل کر لیے جا کیوں نظیفہ نے ان کی بجائے اپنے چندنا اہل دوست بھرتی کر لیے۔ جا کیوں نظیفہ نے ان کی بجائے اپنے چندنا اہل دوست بھرتی کر لیے۔

عوام میں سلیمان کے خلاف جذبہ حقارت پیدا ہورہاتھا۔اسے خود بھی اپنی کمزوری کا حساس تھا۔خدا کی راہ میں جان وہ مال شار کرنے والی سپاہ محض خلیفہ کی خوشنودی کے لیے تُون بہانا پیند نہیں کرتی تھی۔اس لیے کشور کشائی کاوہ پہلا جذبہ

.....دا ستان مجابد..... نشيم حجازى....

آہتہ آہتہ نا ہو رہا تھا۔ ابن صادق کے اچا تک عائب ہونے سے خلیفہ کی پر بیٹانیوں میں اضافہ ہو گیا۔ اسے جھوٹی تسلیاں دے دے کر آنے والے مصائب سے بے پروا کرنے والا کوئی نہ تھا۔ محمد بن قاسم جیسے بے گنا ہوں کے قتل پر اس کا ضمر سے اسے ملامت کررہا تھا۔ اس نے ابن صادق کی تلاش میں ہرمکن کوشش کی۔



..... دا ستان مجابد ..... نسيم محازى .....

## جزااورسزا

عبداللہ کومعلوم ہونا تھا کہ خلیفہ اس صادق کی تلاش میں ہرمکن کوشش کررہا ہوا تھا کہ خلیفہ اس صادق کی تلاش میں ہرمکن کوشش کررہا ہوا دراسے زندہ رکھنا خطر ناک ہے مگروہ ایسے ذلیل انسان کے خون سے ہاتھ رنگنا بہا در کی شان کے شایل نہ جھتا تھا ۔ جب خطاطنیہ کے راستے میں اس کی فوج نے تو نید کے مقام پر قیام کیا تو عبداللہ عامل شہر سے ملا اور اس کے مقام پر قیام کیا تو عبداللہ عامل شہر نے کی خواہش طاہری ۔ عال شہر نے عبداللہ کو ایک بھا اور غیر آباد مکان حاصل کرنے کی خواہش طاہری ۔ عال شہر نے عبداللہ کو ایک بھا اور غیر آباد مکان حاصل کرنے کی خواہش طاہری ۔ عال شہر نے عبداللہ کو ایک بھا اور غیر آباد مکان حاصل کرنے کو ایک خواہش طاہری ۔ عال شہر نے منظم نے بھوڑ کر فوج کے ساتھ کے خواہش طاہد کیا در اور کی حالت کیا در اور کی حال خواہد کی حفاظت کیلئے جھوڑ کر فوج کے ساتھ فسطنطنیہ کا راستہ کیا۔

زیاد کواپی زندگی سے پہلے سے زیادہ دلیپ نظر آتی تھی۔ پہلے ہو محض ایک غلام تھا لیکن اب اسے ایک شخص کے جسم اور جان پر پُورا اختیار تھا۔ وہ جب چاہتا ابن صادق کے ساتھ دل بہلالیتا۔ وہ محسوس کرتا تھا کہ ابن صادق اس کیلئے ایک کھلونا ہے اوراس کھلونے کے ساتھ دل بہلالیتا۔ وہ محسوس کرتا تھا کہ ابن صادق اس کیلئے ایک کھلونا ہے اوراس کھلونے کے ساتھ کھیلئے ہوئے اس کا جی بھی سیر نہ ہوتا۔ اس کیلئے ایک کھلونا ہے اوراس کھلونے کے ساتھ کھیلئے ہوئے اس کا جی بھی سیر نہ ہوتا۔ اس کے بےلطف زندگی میں ابن صادق پہلی اور آخری دلجی تھی اُسے اس کے ساتھ جی تھی یا پیار۔ بہر صورت ہو ہر روزا سے تھیٹر لگانے ، اس کی داڑھی نوچنے اور اس کے منہ پر تھو کئے کے لیے کوئی نہ کوئی موقع ضرور تکال لیتا۔ بر مک اپنی موجودگی میں اسے ان حرکات کی اجازت نہ دیتا لیکن جب وہ کھانے کی چیزیں لینے موجودگی میں اسے ان حرکات کی اجازت نہ دیتا لیکن جب وہ کھانے کی چیزیں لینے موجودگی میں اسے ان حرکات کی اجازت نہ دیتا لیکن جب وہ کھانے کی چیزیں لینے میں بازار جاتا تو زیادا پنا جی خوش کر لیتا۔

..... دا ستان مجابد..... نسيم حجازى.....

عبداللہ کے حکم کے مطابق ابن صادق کوا چھے سے اچھا کھانا دیا جاتا۔ اس کا یہ بھی حکم تھا کہ ابن صادق کوکوئی تکلیف نددی جائے لیکن زیاداس حکم کواتنا ضروری خیال ندکرتا۔ اگر چہ زیاد عربی زبان سے تھوڑی بہت وا تفیت رکھالیکن ابن صادق کیال ندکرتا۔ اگر چہ زیاد عربی زبان میں ہی گفتگو کرتا۔ ابن صادق شروع شروع میں کیسا تھوہ ہمیشہ اپنی مادری زبان میں ہی گفتگو کرتا۔ ابن صادق شروع شروع میں دفت ہوئی لیکن چند مہینوں کے بعدوہ زیادی یا تیں بھے کے قابل ہوگیا۔

ایک دن بر مک باز ارسے کھانے پینے کی چیزین لینے گیا۔ زیا دمکان کے ایک کمرے میں کھڑائے گیا۔ زیا دمکان کے ایک کمر مے میں کارٹی کے ایم جا تک رہاتھا کو اسے اپنا ایک جنگ کر ھے کی ممر سوارشہر سے با برنگانا ہوا دکھائی دیا۔ دیوبیکل حیثی کے بوجھ سے بچیف گدھے کی ممر دو ہری ہور ہی تھی گلاتے جاتے گئے گیا۔ اور حیثی اس پر کوڑے برسانے لگا۔ ویک گلاتا ہوا کہ حاتھوڑی دور چل کر پھر بیٹھ گیا اور حیثی پھرکورے برسانے لگا۔ زیاد ہفت لگاتا ہوا کمرے سے ایک کوڑا اُٹھا کرنے اور حیثی پھرکورے برسانے لگا۔ زیاد ہفت لگاتا ہوا کمرے سے ایک کوڑا اُٹھا کرنے کا دروازہ کھول کراندرداخل ہوا۔

ابنِ صادق زیادہ کود کیھتے ہی حسبِ معمول ڈاڑھی نُجوانے اورکوڑے کھانے کے لیے تیار ہو گیالیکن زیاداس کی تو تع کے خلاف پچھ دیر خاموش کھڑارہا، بالآخر اس نے آگے جھک کر دونوں ہاتھ زمین پر ٹیک دیاورا یک چو پائے کی طرح ہاتھ اور پاؤں کے بل دونین گر چلنے کے بعدا بن صادق سے کہا۔ آؤ۔

ابنِ صادق اس کا مطلب نہ سمجھا۔ آج کسی نئی دل لگی کے خوف نے اس بد حواس کر دیا تھاوہ اتنا گھبرایا کہاس کی پیشانی پر پسینہ آگیا۔

زیاد نے پھر کہا۔ آؤمجھ پرسواری کرو!

..... واستان مجابد ..... نشيم حجازي .....

ابن صادق جانتا تھا کہ اسکے جائز اور ناجائز احکام کی اندھا وُھند تھیں ہیں بہتری ہے اور اس کی حکم عدولی کی سزااس کیلئے نا قابل پر داشت ہوگی۔اس لیے ورتے ورتے درتے دیا دکی پیٹے پرسوار ہرگیا۔ زیاد نے تہدخانے کی دیوار کے ساتھ دو تین چکر لگائے اور ابن صادق کو نے اُتار دیا۔ اس نے زیاد کو خوش کرنے کے لیے خوشامدانہ لیجے میں کہا۔ آپ بہت طاقتور ہیں!

لیکن زیادہ نے اس کے ان الفاظ پر کوئی توجہ نہ دی اور اٹھتے ہی اپنے ہاتھ جھاڑنے کے بعد اس صادق کو پکڑ کر نیچے جھکاتے ہوئے کیا۔ بمیری باری ہے۔

ہے۔ ابن صادق کو علوم شاکدوہ اس جاری جرم سے بوج سے دب کریس جائے گالیکن اس نے مجورا ایسان کے جورا ایسان کا میں دورا ہے۔

زیادا پنا کوڑاہا تھ میں لے کرائین صادق کی پیٹے پرسوار ہوا۔ ابن صادق کی کمر
دو ہر ہوگئی۔ اس کے لیے اس قدر ہو جھ لے کر چلنا ناممکن تھا۔ وہ بصد مشکل دو تین
قدم اٹھانے کے بعد گر پڑا۔ زیاد کو کوڑے برسانے شروع کیے یہاں تک کہ ابن
صادق ہے ہوش ہوگیا۔ زیاد نے اسے اٹھایا اور دیوار کا سہارا دے کر بٹھا دیا اور خود
بھا گنا ہوا ہا ہرنکل گیا تھوڑی دیر بعد قید خانے کا دروازہ پھر گھلا اور زیادہ ایک طشتری
میں چند سیب اور انگور لے کر اندرداخل ہوا۔ ابن صادق نے ہوش میں آکر آئکھیں
میں چند سیب اور انگور لے کر اندرداخل ہوا۔ ابن صادق نے ہوش میں آکر آئکھیں
گولیس۔ زیاد نے اپنے ہاتھ سے چندا نگوراس کے منہ میں ڈالے۔ اس کے بعد
اس نے اس نے اپ ختجر کے ساتھ ایک سیب چیر ااور اس میں آدھا ابن صادق کو
دیا۔ جب ابن صادق نے اپنا حصہ ختم کر لیا تو زیاد نے اسے ایک اور سیب کاٹ کر

..... واستان مجابد ..... نسيم حجازى .....

ابن صادق کومعلوم تھا کہ زیادہ بھی بھی ضرورت سے زیادہ مہر بان بھی ہوجایا
کرتا ہے۔ اس کیے اس نے دوسرا سیب ختم کرنے کے بعد خود ہی تیسرا سیب
اٹھالیا۔ زیاد نے اپناخبر سیبوں کے درمیان رکھا ہوا تھا۔ ابن صادق نے قدرے
بے پروائی ظاہر کرتے ہوئے اس کاخبر اٹھایا اور سیب کاچھلکا اتا رہا شروع کیا۔ زیاد
اس کی ہر حرکت کو فورسے و بھتا رہا۔ ابن صادق نے خبر پھرو ہیں رکھ دیا اور بولا۔ یہ
چھلکا نقصان دہ ہوتا ہے۔

ہوں زیاد نے سر ملا تے ہوئے کہاؤر ایک سیب اُٹھا رخو بھی اس صادق کی طرح اس کا چھلکا اُٹارٹ نے لگائیا دہ کے ہاتھ پر ایک معمون مہازم آگا ۔ وہ ہاتھ منہ میں ڈال کو تو تھے لگا۔ لائے۔ میں اُٹاردوں (اُئی منازن نے کا

زیاد نے سر ہلایا اورا پناسیب اور جرا سے دے دیا۔

ابنِ صادق نے سیب کا چھلکا اُتارکراہے دیا اور پوچھا۔اور دکھائیں گے آپ؟

زیاد نے سر ہلایا اور این صادق نے ایک اور سیب اُٹھا کر اس کا چھلکا اُتارنا شروع کیا۔ ابن صادق کے ہاتھ میں خجر تھا اور اس کا دل دھڑ ک رہا تھا۔ وہ چا ہتا تھا کہ ایک دفعہ قسمت آزمائی کر کے دیکھ لے لیکن اسے بیخوف تھا کہ زیادا سے حملہ کرنے سے پہلے دیوج لے گا۔ اس نے پچھسوچ کراچا تک دروازے کی طرف مُڑ کرد یکھا اور پریشان سامنہ بنا کر کہا۔ کوئی آرہا ہے۔ زیاد نے بھی جلدی سے مُڑکر دروازے کی طرف مُڑکر دروازے کی طرف دیکھا۔ ابن صادق نے نظر بچاتے ہی چگتا ہوا خجر اس کے سینے ..... واستان مجابد..... نسيم حجازي....

میں تبضے تک گھونپ دیااور فوراً چند قدم پیچھے ہٹ گیا۔ زیا دغھے سے کا بنیا ہوا اُٹھااور دونوں ہاتھ آگے کیلر ف بڑھا کرائن صادق کا گلا دلوچنے کے لیے آگے بڑھا۔ اپن صادق اس کے مقابلے میں بہت پھر تیلا تھا۔ نوراً بھاگ کراسکی زرسے باہر فکلااور تہدخانے کے دوسرے کونے میں جا کھڑا ہوا۔ زیا داس کی طرف بڑھا تو وہ تیا اور تہدخانے کے دوسرے کونے میں جا کھڑا ہوا۔ زیا داس کی طرف بڑھا تو وہ تیا ہونہ تیسرے کونے میں جا پہنچا۔ زیاد نے اسے جاروں طرف گھرنا چاہالیکن وہ قابونہ تیسرے کونے میں جا پہنچا۔ زیاد نے اسے جاروں طرف گھرنا چاہالیکن وہ قابونہ تیسرے کونے میں جا پہنچا۔ زیاد نے اسے جاروں طرف گھرنا چاہالیکن وہ قابونہ تیا۔

زیاد کے فلہ بخط بخط والے پڑر ہے تھے۔ زخم کا خون کا میں وں کور کرنے کے بعد زئیم پر کر ہاتھوں میں کے بعد زئیم پر کر ہا تھا۔ طافت جواج دے جی تھی ۔ وہ سینے کو دولوں ہاتھوں میں دیا کر جھکتے جھکتے زبان کر بیٹھا اور بیٹھے تی نے لیٹ کیا ۔ اس صادق ایک کونے میں کھڑا کانپ رہا تھا۔ جب اسے کی بول کروہ مرکا کے بیٹ موگیا ہے تو اسے کی دوروازہ تھول کریا ہرنگل گیا۔ آگے بڑھ کراس کی جیب سے جاتی فالی اور دروازہ تھول کریا ہرنگل گیا۔

برمک ابھی بازار سے نہیں آیا تھا۔ اس صادق یہاں سے خلاصی پاکر چند قدم بھا گالیکن تھوڑی دُور جاکر بیمحسوس کرتے ہوئے کہ اسے شہر میں کوئی خطرہ نہیں۔ اطمینان سے چلنے لگا اور شہر کے لوگوں سے باہر کی دنیا کے حالات معلوم کرنے کے بعدوہ خلیفہ کو اپنی آپ بہتی سُنا نے کے لیے رملہ روانہ ہوگیا۔

ابن صادق کی رہائی کے چندون بینجرسنی گئی کہ خلیفہ نے عبداللہ کوسیہ سالاری کے عہدے سے معزول کر دیا ہے۔ اوروہ پا بیہ و زنجیر رملہ کی طرف لایا جا رہا ہے۔ ابن صادق کے متعلق بینجرمشہورہوئی کہاسے پین میں مُفتی اعظم کا عہدہ دے کر بھجا جارہاہے۔ .....دا ستان مجابد ..... نشيم حجازي .....

(۲)

ما المان المحال المان ا

عبداللدنے دربا رخلافت میں حاضر ہوکرائی رہائی کے لیے شکریدا دا کیا۔

امیرالمومنین نے پوچھا۔ابتم کہاں جاؤگے؟

امیر المونین! مجھے گھر سے نکلے ہوئے بہت دریہ ہوگئی ہے۔ میں اب وہاں جاؤں گا۔

میں تبہارے متعلق ایک حکم نا فذکر چکا ہوں۔

امیرالمومنین! میں خوشی ہے آپ کا تھم کی تنمیل کروں گا۔

عمِّرٌ ثانی نے ایک کاغذ عبداللہ کی طرف برھاتے ہوئے کہا۔ میں تمہیں حراسان کو گورزمقر رکر چکاہوں ہم ایک مہینے کے لیے گھر رہ آجو۔اس کے بعد فوراً ..... واستان مجابد ..... نسيم حجازي ....

خراسان پہنچ جاؤ۔

عبدالله سلام کرکے چند قدم چلالیکن پھر رُک کرامیر المومنین کی طرف دیکھنے

تم پھھاور کہنا جاتے ہو؟ امیر المونین نے سوال کیا۔

امیر المونین! بیرانے بھائی کے متعلق عرض کرنا چاہتا ہوں۔اسے ہیں نے دشق سے قبائے سے نکالئے کی سازش کی تھی۔وہ بے تصور تھا۔اگر قصور پچھ تھاتو یہ کہ وہ قندید بن مسلم اور محربین قائم کا دستہ راست تھا اور اس کے دربار خلافت میں حاضر ہو کرام پر المونین کو تندید کے لگا اور دیے ہے تع کیا تھا۔
عمر ثانی نے یوچھا تم میں تو بدارت کا قادر دیے ہو؟
ہاں امیر المونین !وہ میر المجھ تا بھائی ہے۔

ابوه کہاں ہے؟

سپین میں۔ میں نے اسے ابوعبید کے پاس بھیج دیا تھا کہ مجھے ڈرہے کہ پہلے خلیفہ ابن صادق کووہاں کامفتی اعظم بنا کر بھیج چکے ہیں اوروہ تعیم کے خون کا پیاسا ہے۔

امیرالمونین نے کہا۔ابنِ صادق کے متعلق میں آج ہی والی پین کو بیتے کم ککھ رہا ہوں کہاسے پاپیہ ، زنجیر دمشق بھیجا جائے اور میں تمہارے بھائی کے متعلق بھی خیال رکھوں گا۔ ..... دا ستان مجابد..... نسيم حجازي.....

امیرالمومنین! نعیم کے ساتھائ کا ایک دوست بھی ہے اوروہ بھی آپ کی نظر کرم کامستخل ہے۔امیر المومنین کاغذ اٹھا کروالی سپین کے نام خط لکھاورا یک سپاہی کے حوالے کرتے ہوئے کہا:

اب آپ خوش ہیں۔ میں نے آپ کے بھائی کوجنو بی پُر نگال کا گورزمقر رکر دیا ے۔اوراس کے دوست کونون ہیں اعلی عہدہ دینے کی سفارش کر دی ہے اور این صادق کے متعلق می لکھ دیا ہے۔

والی اندنس فرط میم قاری این کال میں ایک نے جرنیل زبیری فتو حات کا حال مُن کر بہت فوق ہوا ہے کی نے ابومبید کے نام خط کھا اور زبیر سے ملا قات کی خواہش ظاہر کی بیم قرطبہ پہنچا اور ولی اندنس کی خدمت میں حاضر ہوا۔

والى اندلس نے گرمجوش سے اس كااستقبال كيااوراپنے دائيں ہاتھ بٹھاليا۔

عبدالله ادب سےسلا کرے رُخصت ہوا۔

والی اندلس نے کہا۔ مجھے آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی۔ ابوعبید نے اپنے خط میں آپ کی بہت تحریلی کے اپنے خط میں آپ کی بہت تعریف کی ہے۔ چند دن ہوئے مجھے بیخبر ملی تھی کہ شمال کی پہاڑی لوگوں نے بعاوت کر دی ہے۔ میں آپ کوان لوگوں کی سرکو بی کے لیے بھیجنا چا ہتا ہوں۔ آپ کل تک تیار ہوجا کیں گے؟

اگر بغاوت ہے تو مجھے آج ہی جانا چاہیے اور بغاوت کی آگ کو پھیلنے کا موقع نہیں دینا چاہیے۔ بہت اچھامیں ابھی امیرِ عسا کرکومشورے کے لیے بُلا تا ہوں۔ ..... دا ستان مجابد..... نسيم حجازي....

تعیم اوروالی اندلس آپس میں باتیں کررہے تھے کہ ایک سپاہی نے آکر کہا۔ مفتی اعظم آپ سے ملنا جا ہے ہیں۔

گورزنے کہا۔ انہیں کہ قشریف لے آئیں!

آپ شایدان سے نہیں ملے۔ آس نے فیم کوخاطب کر کے کہا۔ انہیں آئے ایک عفتے سے زیادہ نہیں ہوا۔ وہ امیر المونین کے خاص احباب میں سے معلوم ہوتے ہیں اور جھے اس بات کا افسوس سے کہوہ اس منصب کے اہل نہیں۔

ان ما در المعالمة الم

اتے میں ابن صادق اندر داخل ہوا اوراہے دیکھتے ہی تعیم کے دل میں خیال پیدا ہوا کہوئی تازہ مصیبت سر پر کھڑی ہے۔

ابنِ صادق نے بھی اپنے پُرانے حریف کودیکھااوڑھٹھک کررہ گیا۔

آپ انہیں نہیں جانتے؟ گورزنے این صادق کو خاطب کرتے ہوئے کہا۔ان کانام زبیر ہے اور ہماری نوف کے بہت بہا در سالار ہیں۔

خوب ابن صادق نے بیا کہہ کر تعیم کی طرف ہاتھ بڑھایا لیکن تعیم نے مصافحہ نہ یا۔ ..... وأستان مجابد ..... نشيم حجازي .....

شاید آپ نے مجھے بیچانانہیں۔ میں آپ کو پُرانا دوست ہوں۔ اینِ صادق لہا۔

تعیم نے اسن صادق کی طرف توجہ ندکی اور گورز سے کہا۔ آپ مجھے اجازت

ديں\_

مضہر ہے میں مالادر کی اس کھ دینا ہوں۔ وہ آپ سے ساتھ جتنی نوج درکارہوگی روانہ کردے گا۔ اور آپ بھی تشریف رکیس۔ ال نے ابن صادق کوہاتھ سے اشارہ کی روانہ کردنے کہا گاون صادق کورز نے کاغذیر معاملہ کھی لینے کو سے کہا گاون صادق کورز نے کاغذیر معم مامہ کھی لینے کو ساجا ہے۔

خوشی ہے۔ گورز نے کہااور کاغذائی صادق کے ہاتھ میں دے دیا۔

ابنِ صادق نے کاغذ لے کر پڑھااور گورز کوواپس دیتے ہوئے کہا۔اباس شخص کی خدمات کی ضرورت نہیں ۔ آپ اسکی جگہ کوئی اور آ دمی بھیجے دیں ۔

گورز نے حیران ہوکر پوچھا۔ آپ کوائے متعلق کیما شبہ ہو گیا۔ بی تو ہماری فوج کے بہترین سالار ہیں۔لیکن آپ کو بیمعلوم نہیں کہ بیامیر المونیین کے بدرین مثل کے بدرین مالار ہیں۔لیکن آپ کو بیمعلوم نہیں کہ بیامیر المونیین کے بدرین دعمن ہیں اوران کانام زبیر نہیں تعیم ہے اور بیدمشق کے قید خانے سے فرارہ وکر یہاں آخریف لائے ہیں۔

کیابی بچے ہے؟ گورزنے پریشان ہوکرسوال کیا۔

تعیم خاموش رہا۔

.....داستان مجامد ..... نشيم حجازى .....

ابن صادق نے کہا۔ آپ کونوراً اسے گرفتار کرلیں اور آج ہی میری عدالت میں پیش کریں۔ میں ایک سالار کوکسی ثبوت کے بغیر گرفتار نہیں کرسکتا۔ آپ ایک دومرے کے ساتھ پہلی ہی ملاقات میں اس طرح پیش آئے ہیں جس معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے درمیان کوئی پرانی رنجش ہاوراس صورت میں اگر یہ مجرم بھی ہوں تو میں ان کامقدمہ آپ کے سیر دنییں کروں گا۔

آپ کومعلوم ہونا ہے کہ میں سپین کا عامل ہوں۔

معیک الیکن آپ و معلوم بین کرمین کرمفتی اعظم کے علاوہ اور بھی پچھے

تعیم نے کہا۔ یہ میں جانت کی تنا دخاموں۔ آپ امیر المونیین کے دوست قتیبہ بن مسلم بحر بن قاسم اور این عامر کے قاتل ہیں۔ ترکستان کی بغاوت آپ کی کرم فر مائی کا نتیج تھی اور آپ وہ سفاک انسان ہیں جس نے اپنے بھائی اور آپ وہ سفاک انسان ہیں جس نے اپنے بھائی اور آپ

قتل سے بھی در بیغ نہیں کیا لیکن اس وقت آپ میر سے مجرم ہیں۔ یہ کہ کر تعیم نے بحل کی سی پھرتی کے ساتھ نیام سے تلوار نکالی اوراس کی نوک ابنِ صادق کے سینے پر رکھتے ہوئے کہا۔ میں نے تمہیں بہت تلاش کیالیکن تم نہ ملے۔ آج قدرت خود ہی

منہیں یہاں لے آئی۔ تم امیر المونین کے دوست ہو۔ انہیں تمہارے اس انجام سے صدمہ تو بہت ہوگالیکن اسلام کا مستقبل مجھے خلفیہ کی خوشی سے زیادہ عزیز ہے۔ میں کہہ کرنعیم نے تلوار او پر اٹھائی۔ اس صادق بید کی طرح کانپ رہاتھا۔ موت سر پر

دیکھر کراس نے آنکھیں بندکرلیں۔ تعیم نے بیرحالت دیکھے کرتگوارینچے کرلی اور کہا۔ اس تکوار سے میں سندھاور تر کستان کے مغرور شنر ادوں کی گر دنیں اُڑا چکا ہوں۔ میں اسے تم ایسے ذکیل اور بُر دل انسان کے خون سے ترنہیں کروں گا۔ تعیم نے تکوار

www.Nayaab.Ne

الترنيك مليُّ ليثن دوم مال 2006

واستان مجابد ..... نسيم حجازي ......

نیام میں ڈال لی اور کمرے میں کچھ دریے لیے خاموشی چھا گئے۔

ایک نوجی انسر کی مداخلت نے اس سکوت کونو ڑ ڈالا۔اس نے آتے ہی والی سپین کی خدمت میں ایک خط پیش کیا۔والی سپین نے جلدی سے خط کھولا اور دو تین مرتبہ آٹکھیں بھاڑ بھاڑ کر پڑھنے کے بعد تعیم کی طرف دیکھااور کہا۔

اگراپ کانا زیر میں ایم ہواں خطابیات وی کے ارشاد سے سے اس نے اس خطابیات وی کے ارشاد سے سے اس نے بعلی بھی کے ارشاد سے سے معاشرون کیا۔

مید خطابیر الرشان میں میدائش فی اس نے خطابیر الرشان میں العمر الرسان میں الرسان میں العمر العمر الرسان میں الا

والى سين نے تالى بجائی -چندسپائى مودار ہوئے۔

اسے گرفتار کرلو۔اُس نے اس صادق کی طرف اشارہ کرتے ہو ہے کہا۔

ابنِ صادق کووہم تک بھی نہیں تھا کہاس کے مقدر کاستارہ طلوع ہوتے ہی سیاہ با دلوں میں چھپ جائے گا۔

ادھرنعیم جنوبی پر نگال کی طرف گورز کی حیثیت سے جارہا تھااورا دھر چند سپاہی ابنِ صادق کو پاییز نجیر دمشق کی طرف لے جارہے تھے۔

چند دنوں بعد تعیم کومعلوم ہوا کہ ابن صادق نے دمشق چنجنے سے بہلے راستے میں ہی زہر کیا کراپی زندگی کا خاتمہ کرلیا ہے۔ ..... واستان مجابد ..... تشيم حجازى .....

تعیم نے عبداللہ کوخط کھے کرتے تنگ آگیا اور تین مہینے کی رُخصت پر بھرہ کی دیر تنگ نہ آیا۔ تعیم انتظار کرتے کرتے تنگ آگیا اور تین مہینے کی رُخصت پر بھرہ کی طرف روانہ ہوا۔ چونکہ زگس اس کے ہمراہ تھی اس لیے سفر میں دیرلگ گئی۔ گھر پہنچ کر اسے معلوم ہوا کہ عبداللہ خراسان جا چکا ہے اور عذرا کو بھی ساتھ لے گیا ہے۔ تعیم خراسان جانا چاہتا تھا لیکن پین کے شال کی طرف اسلامی افواج کی پیش قدمی کی

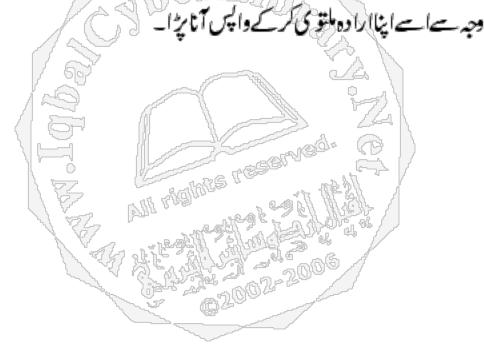

..... واستان مجابد..... نشيم حجازي....

## 7 خری فرض

وفت دنوں سے مہینوں اور مہینوں سے برسوں میں تبدیل ہوکر گزرتا چلا گیا۔ نعیم کو جنوبی پر نگال کی گورزی پر فائز ہوئے اٹھارہ سال گزر چکے تھے۔اس کی جوانی برطابی میں تبدیل ہو چکی تھی۔اس کی جوانی برطابی میں تبدیل ہو چکی تھی۔ بڑا س کی عمر بھی جا لیس برس سے تجاوز کر چکی تھی لیکن اس کے حسین چر ہے گی جا ذبیت میں کوئی نمایاں تبدیلی نظر خدائی تھی۔

عبدالد نیم ان کابر اجائی عمر کے بندر حول برس میں تندم کھتے ہی سین کی فوج میں جرتی ہو جاتا ہے۔ ان کابر اجائی عمر کے اندر اندر اس نے اس لدرشر ت حاصل کر لی تھی کہ زمس اور فیم الیم ہوتیا دلال میں جا طور رہے کر سکتے تھے۔ دومر ابیٹا تحسین ایپ بڑے ہوئیا دلال میں کا تھا۔

ایک دن حسین بن تعیم مکان کے حن میں کھڑالکڑی کے ایک تیختے کوہدف بنا
کر تیراندازی کی مشق کررہا تھا۔ زگس اور نیم برآمدے میں کھڑے اپنے لخت جگرکو
د کھے رہے تھے۔ حسین کے چند تیرنشانے پر نہ لگے۔ تعیم مسکراتا ہوا آگے بڑھا اور
حسین کے پیچھے جا کر کھڑا ہوگیا۔ حسین نے تیر چڑھا کرباپ کرطرف دیکھا اور
ہدف کانشا نہ کیا۔

بیٹا! تمہارے ہاتھ کا نیتے ہیں اورتم گردن ذرابلندر کھتے ہو!

ابا جب آپمیری طرح تھے۔آپ کے ہاتھ ہیں کانیا کرتے تھے؟

بیٹا!جب میں تمہاری عمر میں تھاتو اُڑاتے ہوئے پرندوں کوگرالیا کرتا تھااور جب میں تم سے چارسال بڑا تھاتو بھرہ کےلڑکوں میں سب سےاچھاتیرانداز مانا ..... وأستان مجابد ..... نشيم حجازى .....

جاتا تھا۔

## اباجان! آپنشاندلگا كرديكھيں۔

تعیم نے اس کے ہاتھ ہے کمان لے کرتیر چلایا تو وہ ہدف کے عین درمیان میں جاکر لگا۔اس کے بعد تعیم اسے نشانہ لگانے کاطریقہ سمجھانے لگا۔زگس بھی ان کے قریب آکھڑی ہوئی۔ایک نوجوان کھوڑا جھاتا ہوا مکان کے بھا تک پر آکر ژکا نوکر نے بھا کا کھولا سوار کھوڑا نوکر کے جوالے کر کے بھا کہ ہوا تھی کے اندر داخل ہوا۔

نعم نے عبداللہ کہ کراہے ایک سنے سے لگالیا۔ نرگز ای ای ہر خنش میں ہزاروں دُما میں لیے ایک میں میں تاریخ کے الحمداللہ!

تعيم نيسوال كيا-كياخرالات بيا؟

ابا جان! عبداللہ بن تعیم نے سر جھکا کر ممگین ساچرہ بناتے ہوئے کہا۔کوئی اچھی خبر نہیں۔ فرانس کے معر کے میں ہمیں سخت نقصان اٹھا کر واپس ہونا پڑا۔ ہم سرحدی علاقے نتے کرنے کے بعد مزید پیشقدمی کی تیاری کررہے سے کہ ہمیں فرانس کی ایک لاکھ نوج کا سامنا کرنا پڑا۔ ہماری نوج اٹھا رہ ہزار سے زیا دہ نہیں متی ۔ ہمارے سپر سالا رعقبہ نے قر طبہ سے مدد طلب کی لیکن وہاں سے خبر آئی کہ مراکش میں بغاوت ہوگئی ہے اس لیے فرانس کی طرف زیا دہ نوجیں نہیں ہیجی جا سکتیں۔ ہمیں مجبوراً شاہ فرانس کے مقابلے میں صف آ را ہونا پڑا اور ہماری نوف کے سکتیں۔ ہمیں مجبوراً شاہ فرانس کے مقابلے میں صف آ را ہونا پڑا اور ہماری نوف کے سکتیں۔ ہمیں مجبوراً شاہ فرانس کے مقابلے میں صف آ را ہونا پڑا اور ہماری نوف کے سکتیں۔ ہمیں مجبوراً شاہ فرانس کے مقابلے میں صف آ را ہونا پڑا اور ہماری نوف کے سکتیں۔ ہمیں مجبوراً شاہ فرانس کے مقابلے میں صف آ را ہونا پڑا اور ہماری نوف کے سے زیا دہ سپا ہی میدان میں کام آئے۔

اوراب عقبہ کہاں ہے؟ تعیم نے سوال کیا۔

نعیم نے کہا۔ عقبہ ایک بہادر سیانی جائی ہے ان سید سالار نہیں۔ میں نے والی سین کولکھا تھا کہ بھے فوج میں لیاجائے لیکن ہو ماشتے نہیں۔
اچھا الباجال ! مجھے جارت دینے

ا چھااللہ تمہاری حفاظت کرے فیم نے کہا۔

اچھاامی۔خداحافظ۔ بیہ کہہ کرعبداللہ نے حسین کو گلے لگایا اوروہ جس تیزی سے آیا تھااسی طرح گھوڑا دوڑا تا ہواوا پس چلا گیا۔

(r)

بربریوں کی بغاوت میں مسلمانوں کی ہزاروں جانیں تلف ہوئیں۔انہوں نے مسلمان حکام کوموت کی گھاٹ اتا رنے کے بعدا پی خود مختاری کا اعلان کر دیا۔

عقبہ مراکش کے ساحل پر اُڑا اور ۲۳ اور ۲۳ اور شام سے پچھ نوجیں اس کی اعانت کے لیے پہنچ گئیں۔مراکش میں ایک گھمسان کا معر کہ ہوا۔ نیم عریاں

www.Nayaab.Net

الترنيك مليُّ ليثن دوم مهال 2006

..... واستان مجابد ..... نسيم حجازي .....

ر بریوں کی افواج چاروں طرف سے ایک سیلاب کی طرح نمودار ہوئیں۔ ہسپانیہ اور شام کی افواج نے روں طرف سے ایک سیلاب کی طرح نمودار ہوئیں۔ ہسپانیہ اور شام کی افواج نے ڈٹ کرمقابلہ کیالیکن حریف کی لا تعدا دفوج کے سامنے پیش نہ گئی۔ عقبہ اس لڑائی میں شہید ہوا اور مسلما نوں میں تھلبلی چھ گئی۔ بربریوں نے انہیں گھیر گھیر کرفائی کرنا شروع کردیا۔

تعیم کابیٹا عبداللہ ذمن کی صفول کوچیز تا ہوا بہت دورنکل گیا اورزخی ہوکرا پنے گھوڑے ہے کا بیٹا عبداللہ ذمن کی صفول کوچیز تا ہوا بہت دورنگل گیا اورزخی ہوکرا پنے گھوڑے ہے گئے گئے ڈال کرا پنے گھوڑے ہے بہتھالیا ورمیدان جگ سے با ہرا یک محفوظ مقام پر پہنچا دیا۔

ہسیانیہ اور شام کے تشکر کا تربیباً تین چوتھائی حصد آل ہو چاتھا۔ رہے سے سیاسی ایک طرف میں گلے بر دریوں نے انہیں لیسیا ہوئے دیکھر کی میل تک تعاقب کیا۔ تکست خوردہ نون کے انجز انہیں جا کردالیا۔

والی پین کوجب اس فلکست کی جر پینی آق اس نے سہانید کے تمام صوبوں سے
نی نوج فرا ہم کرنیکی کوشش کی اوراس نے لشکر کی قیا دت کیلئے فیم کو منتخب کیا۔ فیم کو
اپنے بیٹے کے خط سے اس کے زخمی ہونے اورا یک عربی مجاہد کے ایثار سے آسکی جان
فی جانے کا حال معلوم ہو چکا تھا۔ 20 اور میں جب بربری تمام شالی افریقہ میں مظالم
بریا کررہے تھے۔ فیم اچا تک دس ہزار سپا ہیوں کے ساتھ افریقہ کے ساحل پر اُترا۔
بربری اس کی آمد سے بے خبر تھے۔ فیم انہیں فلکست پر شکست دیتا ہوا مشرق کی طر
ف برا حا۔

ادھرالجز ائر سے شکست خوردہ افواج نے پیش قد کی کی اور بربر یوں کی دونوں طرف سے سرکو بی ہونے گئی۔ایک مہینے میں مراکش میں بغاوت کی آگ ٹھنڈی ہو ..... واستان مجابد..... نشيم حجازى .....

چی تھی۔ لیکن افریقہ کے شال مشرق میں ابھی یہ فتنہ کہیں کہیں جاگ رہا تھا۔ خارجیوں اور بربریوں نے مرائش سے بسپا ہوکر تبونس کو اپنا مرکز بنالیا تھا۔ فیم مرائش کے نظم ونسق میں مصروف تھا۔ اس لیے پیشقد می نہ کرسکا۔ اس نے نوج کے چیدہ چیدہ چیدہ انسروں کو اپنے خیصے میں اکھٹا کیا ورایک پُرجوش تقریر کرتے ہوئے کہا تونس پرحملہ کرنے کے لیے ایک سرفوش جرنیل کی ضرورت ہے۔ آپ میں سے کون ہے جواس خدمت کا ذمہ لے گا۔ فیم نے اپنا فقرہ فیورا نہ کیا تھا کہ تین جرنیل کون ہے جواس خدمت کا ذمہ لے گا۔ فیم نے اپنا فقرہ فیورا نہ کیا تھا کہ تین جرنیل انٹھ کر کھڑ ۔ ہوگئے۔ ان میں سے ایک اس کا گرانا دوست یوسف تھا۔ دوسرا اس کا فوجوان بیٹا عبراللہ ، تیسر نے وجوان کی کی عبداللہ سے ایک بھی لیکن فیم اس سے نا واقف تھا۔

تمہارانا م کیا ہے؟ میں ان میں انام کیا ہے؟ میرانا م لیم ہے نوجوا<del>ل نے جواب دیا ہے</del>

تعيم بن؟

تعیم بن عبداللہ۔نوجوان نے جواب دیا۔

عبدالله؟عبدالله عبدالرحمٰن؟ تعیم نے بوجھا۔

بی ہاں۔

تعیم نے آگے بڑھ کرنو جوان کو گلے لگالیا و رکہا تم مجھے جانتے ہو؟

جى بال-آپ مارے سالار يا -

..... واستان مجابد ..... نسيم حجازى .....

میںاس کےعلاوہ کچھاور بھی ہوں۔ تعیم نے جوان کومحبت بھری نگا ہوں سے د کیھتے ہوئے کہا۔ میں تمہارا چچا ہوں ۔عبداللہ یےمھا را بھائی ہے۔

اباجان! انہی نے مراکش کی لڑائی میں میری جان بچائی تھی۔

انہیں شہیدہو ہے دوسال ہو گئے ہیں۔انہیں ایک خارجی نے تل کرڈالاتھا۔

قيم ك ول برايك جركالكا وه يطور خاموش رما - بحرباته أشاكرو عائے

مغفرت كي اور پي چهاتها را كاوالده؟

تہارے بھان کننے ہیں؟ ا

ایک بھائی اور چھوٹی ہمشیرہ ہے۔

تعیم نے باقی انسروں کو رُخصت کیا اور اسکے چلے جانے کے بعد اپنی کمر سے تلوار کھول کر تعیم بن عبداللہ کو دیتے ہوئے کہا۔تم اس امانت کے حقدار ہواورتم یہیں رہو۔ میں خود تیونس کی طرف جاؤں گا۔

چاجان -آپ مجھے کیوں نہیں جھیجة؟

بیٹا!تم جوان ہو۔ دُنیا کوتمہاری ضرورت پڑے گ۔ آج سے تم یہاں کی انواج کے ۔ کے سپہ سالار ہو۔عبداللہ بیتمہارے بڑے بھائی ہیں۔ان کا حکم دل و جان سے بجا

\_tU

..... واستان مجاهد ..... نشيم حجازي .....

تعیم بن عبداللہ نے کہا۔ چیا جان میں آپ کو پچھ کہنا جا ہتا ہوں

کہوبیٹا ۔

آپ گھرنہیں جائیں گے؟

بيتًا! تَتُونُس كَ مِهم كه بعد فوراً وبال جاؤل گا۔

چا جان۔ آپ طرور جائیں۔ای جان اکثر آپ کا تذکرہ کیا کرتی ہیں۔ میری چھوٹی بہن اور بھائی بھی آپ کو بہت یا دکیا کرتے ہیں۔

نين على كين المراق المر

ای جان کو یعین کا گیا ہے۔ اور اور ان کے بھے تا کیدی تھی کہ میں مراکش کی مہم کے بعد آئے کو بین جاکر طال کروں اور آپ سے یہ کہوں کہ آپ بچی کے ہمراہ گھرتشریف لائیں ۔

میں پہشے جلد وہاں پینچے جا وُں گا۔عبداللہ تم اندلس جا وُ اورا پی والدہ کولے کر بہت جلد گھر پینچے جا وُ۔ میں تیونس سے فراغت پاتے ہی آ جا وُں گا۔ میں والی اندلس کو خط لکھ دیتا ہوں ۔وہ تمہارے لیے بحری سفر کا انتظام کردے گا۔

(m)

تونس میں باغیوں کا مقابلہ کرتے ہوئے تعیم کو اپنی تو تع کی خلاف بہت ی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ بربری ایک جگہ شکست کھا کر بھا گئے تھے اور دوسری جگہ لوٹ مارشروع کر دیتے تھے۔ تعیم چندمہینوں میں کئی جنگیں لڑنے کے بعد تونس کی بغاوت کرنے میں کامیاب ہوا۔ تونس سے باغی جماعتیں پسپا ہوکرمشرق کی طرف

www.Nayaab.Ne

الترنيك مليُّ ليثن دوم مال 2006

..... دا ستان مجابد..... نشيم حجازى

تھیل گئییں ۔نعیم باغیوں کی سرکو بی کا تنہیہ کرے آگے بڑھتا گیا۔ تیونس اور قیروان کے درمیان باغی جماعتوں نے کئی بارتعیم کامقابلہ کیالیکن شکست کھائی ۔قیروان کے قریب آخری جنگ میں تعیم بُری طرح زخمی ہوا۔وہ بیہوشی کی حالت میں قیرون لایا گیا او وہاں کے عامل نے اسے اپنے پاس تھہرایا اور اس کے علاج کے کیے ایک تجربكارطبيب بلابھيجا۔ تعيم كودر كے بعد ہوش آياليكن بہت زيا دہ خون بہہ جانے كى وجہ سےوہ اس قدر كرور مو چكاتھا كماسے دن ميں كى بارغش أتنا تھا۔ايك عفت تك تعیم موت و حیات کی کش مکش جی بستر پر برد ارلا۔ اس کی پید حالت و مکی کروالی قیروان نے فطاط سے ایک شہور طبیب کو بلا بھیجا ۔طبیب نے فیم کے زخم دیکھ کر ات سلى دى كىكن ساتھ بى يەجى كها كدائيل دىرىك ارام كرناب ھا۔

تین ہفتوں کے بعد بھی کی حالت فلر سے افا قدیموا اور اس نے کھر جانے کی خواہش ظاہر کی لیکن طبیب نے کہا۔ زخم تھی تک چھے بیں ہوئے۔ سفر میں ان کے دوبارہ پھٹ جانے کا ندیشہ ہے۔اس کیے آپ کو کم از کم ایک مہینداورزیرِ علاج رہنا چاہیے۔ مجھے ڈ رہے کہ بیزخم زہرآ لودہتھیا روں سے لگے ہیں اورممکن ہے کہخون کی خرابی ہے پھرا یک باربگڑ جائیں۔

تعیم نے ایک ہفتہ اور صبر کیالیکن گھر جانے کیلئے اس کی بیقراری میں ہر لحظہ اضا فہ ہور ما تھا۔وہ ساری رات بستر پر کروٹیس بدلتے گز ار دیتا۔ جی میں آتی کہ ایک باراُژ کراس جنتِ ارضی میں پینے جائے۔

اسے یقین تھا کہزگس وہاں پہنچ چکی ہوگی اور عذراکے ساتھ ربیت کے ٹیلو ل پر کھڑی اسکی راہ دیکھتی ہوگی۔ ہیں دن اورگز رجانے پر اس کے زخم جوکسی صد تک اچھے ہو چکے تھے۔ بگڑنے لگےاور ہاکا ہاکا بخارآنے لگا۔طبیب نے اسے بتایا کہتمام

..... وأستان مجابد ..... نسيم حجازى .....

ز ہرآ لود ہتھیا روں کا اثر ہے۔ زہراس کے رگ و ریشے میں سرایت کر گیا ہے اور اسے کا فی دیر تک یہاں گھہر کرعلاج کرنا پڑے گا۔

ایک روز آدهی رات کے قریب فیم اپ بستر پر لیٹا ہواسوجی رہا تھا کہ وہ گھر بہتے کر عذراکو کس حالت میں دیجھے گا۔ وقت نے اس کے معصوم چرے پر کیا کیا تغیرات پیدا کردیے ہوں گے۔ اس کے مغیوم صورت و یکھنے پراس کے دل کی کیا کیفیت ہوگی۔ اس کا گھر جانا کیفیت ہوگی۔ اس کا گھر جانا کیفیت ہوگی۔ اس کا گھر جانا منظور نہیں ۔ وہ پہلے بھی کی بارزشی ہوا تھا لیکن ان زخموں کی کیفیت ہجھا ورتھی۔ اس منظور نہیں ۔ وہ پہلے بھی کی بارزشی ہوا تھا لیکن ان زخموں کی کیفیت ہجھا ورتھی۔ اس کے معرف کی بارزشی ہوا تھا لیکن ان زخموں کی کیفیت ہجھا ورتھی ۔ اس کے کہ پر رقم ہوا تھا گھر ان اور بھیجوں کو چندو صیتیں کیکن مجھے زئیں اور بھیجوں کو چندو صیتیں کی جسے موت کا فرائیلی کے کہ پر اس کے علاوہ کرتی گھر تھا تھا اور اس کے علاوہ فرتی کے لیے میں بھی جان پر کھیل جانا ہے کہا ہے گا مات ہوگی ؟ میں ضرور جاؤں گا۔ بھے کوئی نہیں روک سکا۔

اسان سمجھتا تھا اور اس کے علاوہ فرگس کے دل کی کیا حالت ہوگی ؟ میں ضرور جاؤں گا۔ بھے کوئی نہیں روک سکا۔

السلط المسترات المحالی المحالی المحالات المحالة المحالات المحالة المحالة

وہ اچانک کمرے میں ٹہلتا ٹہلتا رُک گیا۔اس نے اپنے میز بان کے نوکر کو آواز دی۔نوکر بھا گتا ہوا کمرے میں داخل ہوا اور تعیم کوبستر پر دیکھنے کی بجائے ..... وأستان مجابد ..... نسيم حجازي .....

کمرے میں چکرلگاتا دیکھ رکر ہکا بکارہ گیا۔اس نے کہا۔طبیب کا حکم ہے کہ آپ چلنے پھرنے سے گریز کریں۔

تم ميرا گھوڑا تيار کرو \_جاوُ!



تعیم پھربستر پر بیٹھ کرخیا لات کی دنیا میں کھوگیا <sub>۔</sub>

تھوڑی در بعد نو کرواپس آیا اور بولا گھوڑا تیار ہے کیکن \_\_\_\_!

تعیم نے بات کاٹ کرجواب دیا۔تم جو کچھ کہنا چاہتے ہو۔ میں جانتا ہوں۔ مجھے ایک ضروری کام ہے۔اپنے مالک سے کہنا کہ میں نے اجازت حاصل کرنے کیلئے انہیں رات کے وقت جگانا مناسب خیال نہیں کیا۔

(r)

.....دا ستان مجامد ..... نشيم حجازى .....

میں اس نے بیا حتیا طضر وربرتی کے گھوڑے کوتیز نہ کیا اور تھوڑی تھوڑی منازل کے جاچکا تھا۔ اس لیے سفر بیسل نے بیا حتیا طضر وربرتی کے گھوڑے کوتیز نہ کیا اور تھوڑی تھوڑی منازل کے بعد آرام کرتا تھا۔ فسطا طبیخ کراس نے دو دن قیام کیا۔ وہاں کے گورز نے بہلے تو تعیم کواپنے پاس تھہرانے کے لیے اصرار کیا لیکن جب تعیم کسی صورت میں بھی رضا مند نہ ہواتو اس نے راستے کی تمام چوکیں کوائی کی آمد سے مطلع کرتے ہوئے اس مند نہ ہواتو اس نے راستے کی تمام چوکیں کوائی کی آمد سے مطلع کرتے ہوئے اس کے لیے ہرمکن ہوات نہیا کرنے کا تھم صادر کر دیا

نعيم جول جول منزل مقعور كرز ديك ينج رما تفاالنج يي جسماني تكليف میں افا قہ محسوں ہو رہا تھا گئی دنوں کے بعد ایک شام وہ ایک صحرا کی خطے میں سے گزررہا تھا۔اس کی بنی فقط چند کوں کے فاصلے پڑھی۔ ہرنے قدم پائی امنگیس بیدار ہور ہی ۔اس کا دل مسرت کے سمندر میں فوسط لگا رہا تھا۔ اچا تک اُفقِ مغرب پر ایک غبارسا اُٹھتا ہوا دکھائی دیا۔ ایک حاصت کے اندراندر پیغبار جاروں طرف تپھیل گیا اور فضا میں تاریکی حچھا گئی۔تغیم ریکستان کے طوفا نوں سے احیمی طرح واقف تھا۔وہ طوفان کی مصیبت میں مبتلا ہونے سے پہلے گھر پینچے جانا جا ہتا تھا۔اس نے کھوڑے کی رفتار تیز کر دی اور ہوا کا پہلا جھونکا محسوں کرتے ہی اسے سرپیٹ چھوڑ دیا۔ہوا کی تیزی اورفضا کی تاریکی بڑھتی گئی۔گھوڑا بھگانے کی وجہ سے فعیم کے سینے کے زخم پھٹ گئے اورخون بہنے لگا۔اس نے اس حالت میں کوئی دو کوں فا صلبہ طے کیا ہوگا کہطوفان نے اسے بوری طافت کے ساتھ آ گھیرا۔ جاروں طرف سے تھلستی ہوئی ربیت برسنے لگی۔ گھوڑا آگے نہ بڑھنے کا راستہ نہ یا کر رُک گیا تعیم مجبوراً کھوڑے سے اُتر ااور ہوا کے مخالف پیٹھ کر کے کھڑا ہو گیا ۔گھوڑا بھی اپنی مالک کی طرح سرنیچا کیے کھڑا تھا۔تعیم نے اپنے چہرے کوٹھلستی ہوئی ریت سے بچانے کے ..... واستان مجاهد ..... نشيم حجازي .....

کیے نقاب اوڑھ لیا۔ کانٹے دار جھاڑیاں ہوا میں اُڑتی ہوئی ہے تیں اور اس کے جسم میں کانٹے پیوست کرتی ہوئی گزر جائیں۔تعیم ایک ہاتھ سے گھوڑے کی باگ تھاہے، دوسرے ہاتھ سے اپنے دامن سے چمٹی ہوئی خار دارٹہنیوں کوجُد اکر رہا تھا۔ کھوڑے کی باگ پراس کے ہاتھ کر گرفت قدرے ڈھیلی تھی۔ ہول کی یک مُشک مہنی اُرتی ہوئی گھوڑے کی پی<sub>ٹ</sub>ے پر ز<del>ور ہے آگر لگی۔ گھوڑے نے بدحواس ہو</del>کرایک جست لگائی اور قیم کے ہاتھ سے باگ چھڑ اکر چھ دور جا کھڑا ہوا۔ایک اور ثبنی کھوڑے کے کانوں میں کانے پوست کرتی ہوئی گز رگئی اوروہ برحواس ہو کرایک طرف بھاگ لکلا تعیم دیر تک اس جگہ ہے ہی کی حالت میں کھڑا رہا۔ سینے کا زخم میت جائے ہے جون کے قطرے ایست آستہ بہاراس کے کریبان کور کررہے سے ۔اوراسکی جسمانی طافت کیل بہلاجواب دے ری تھی۔وہ مجبوراً ریت پر بیٹھ گیا۔ بھی بھی وہ رہیت کے اس میناہ سلانے اس میا ہے۔ کر کپڑے جھاڑتا اور پھر ہیٹھ جاتا ۔ پچھ در رات کی سیاہی طوفان کی تاریکی میں اضا فہ کرنے لگی۔ایک پہر سے زیادہ رات گزر جانے پر ہوا کا زور ختم ہوا۔ آہستہ آہتہ مطلع صاف ہو گیا اور آسان پر جگمگاتے ہوئے ستار نے لگے۔

نعیم اپی بستی ہے آٹھ کوں دُورتھا۔اس کا گھوڑا ہاتھ سے جاچکا تھااورٹانگوں میں چلنے کی طاقت نبھی۔وہ پیاس محسوس کررہا تھا۔اسے خیال گزرا کہا گرضج ہونے سے پہلے وہ ربیت کے اس سمندر کوعبور کر کے محفوظ مقام پر پہنچ گیا تو دن کی دھوپ میں اسے رئیپ تڑپ کرجان دین پڑے گیا۔

وہ ستاروں کی سمت کا اندازہ لگاتے ہوئے پیدل چل دیا۔ایک کوس چلنے کے بعداس کی طاقت نے جواب دے دیا اور وہ مایوس ہو کر ربیت پر لیٹ گیا۔منزل .....دا ستان مجاهد..... نشيم حجازي.....

ے اتنا قریب آکر ہمت ہردینا مجاہدے عزم واستقلال کے منافی تھا۔ وہ ایک بار
پھر لڑکھڑا تا ہوا اُٹھا اورمنز لِ مقصور کی طرف قدم اُٹھانے لگا۔ ربیت میں گھٹنوں تک
اس کے پاؤں دھنے جارہے تھے۔ وہ چلتے چلتے تین بارگرالیکن پھراسی عزم کے
ساتھا اُٹھا اور آگے بڑھنے کی کوشش کرنے لگا۔ پیاس کی شدت سے اسکا گلانشک ہو
رہا تھا اور کمزوری سے آئی آنکھوں کے سامنے سابی طاری ہور بی تھی۔ سر چکرا رہا
تھا۔ بستی ابھی چارکوں دور تھی۔ اسے معلوم تھا کہ ستی کی طرف جانے والی ندی یہاں
سے تریب ہے۔ اس نے ڈگرگا تھ کرتے اور سنجھتے ایک کوئی اور طے کیا تو ایک
جھوٹی سے ندی دکھائی دی۔

ندی کایان طوفال کے کر دوغمارے گولا ہور ہا تھااور کے جماڑیوں کی بیشار شہنیاں تیرری تھیں تعیم نے دی تھر کرندی سے یانی بیار کے دریندی کے کنارے لیننے کے بعد دل کو پچے تقویرت محسول ہونی وروہ اٹھر جنل دیا۔

ندی کوعبور کرتے ہی بہتی کے اردگر دخلتان دکھائی دیے گئے۔ تیم کے دل
سے تھکاوٹ اور جسمانی کمزوری کا احساس کم ہونے لگا اور ہر قدم پر اس کی رفتار
زیا دہ ہونے گئی۔ چند ساعتوں کے بعد وہ ربیت کے اس ٹیلے کوعبور کر رہا تھا جس پر
بچپن میں وہ اور عذرا کھیلا کرتے تھے اور ربیت کے چھوٹے چھوٹے گھر تغمیر کیا
کرتے تھے۔ اس کے بعد وہ محجور کے بلند درختوں میں سے گزرتا ہوا اپنے مکان کی
طرف بڑھا۔ دروازے پر پچھ دیر دھڑ کتے ہوئے دل کو دبائے کھڑا رہا۔ بالآخراس
نے ہمت کر کے دروازہ کھٹکھٹایا۔ گھر والے ایک دوسرے کو جگانے لگے۔ ایک
نوجوان لڑکی نے آکر دروازہ کھولا۔ تیم نے نوجوان لڑکی کو تغیر ہوکر دیکھنے لگا۔ اس
کی شکل ہو بہو عذرا جیسی تھی۔ لڑکی تیم کو دیکھر کچھ کے بغیر واپس اندر چلی گئے۔

..... دا ستان مجابد..... نشيم حجازى.....

تھوڑی در بعداس کابیٹا عبداللہ اورزگس تعیم کے استقبال کے لیے آمو جود ہوئے۔ عذرا ،عبداللہ اورزگس کے پیچھے جھکتی ہوئی آر ہی تھی۔

نعیم نے چاند کی روشی میں دیکھا کہ کا نئات کسن کی ملکہ شباب اگر چگر دائر ایا م ک مذر رہو چکا تھا لیکن ابھی تک اس کے بیشر دہ چیرے پرایک غیر معمولی رعب اور وقار کی جھلک ماتی تھی ۔ بہن العیم نے ایک وردناک لیچے میں کہا۔ بھائی! عذرانے موقور ہے تھیم کو دیکھا اور اس کی تیمیش پرخون کے نشان د مکھ کر تھیرا گئی اور کہا ۔ آپ رقی تیں ان وہ کے مارکہا۔

وہ جسمانی طافت جسے تعیم نے محض اپنے عزم کی بدولت ابھی تک قائم رکھا ہوا تھا، لکاخت جواب دیے گئی۔

اس نے کہا۔عبداللہ! بیٹا مجھے سہارا دینا!

عبدالله اسے سہار دے کراندر لے گیا۔

صبح کے وفت تعیم بستر پر لیٹا ہوتھا۔ نرگس، عذرا ،عبداللّٰد بن تعیم ،حسین بن تعیم ، خال عذرا کا حچھوٹا لڑ کا اور آ منہ عذر اکی لڑکی اس کے گرد کھڑے تھے۔ تعیم نے منکھیں کھولیس۔سب پر نگاہ دوڑائی اوراشارے سے خالداور آ منہ کو بُلا کراپنے ..... واستان مجابد ..... نشيم حجازى .....

ياس بٹھاليا۔

بیٹاتمہارنام کیاہے؟

خالد پچاجان\_

اورتهارا؟ لوى ي طرف د يكور فيم نسوال كياب

آمنهال في واب ديا\_

خالد کی نمرستره سال کے لگ بھگ معلوم ہوتی تھی اور آمندا پی شکل و شباہت

ے چودہ بیارہ جی کی مسلوم ہوگا تی ہے۔ نیم نے خالدی طرف رکھا رکھا اس نے آئی ا

خالدنے پانے شیری آوازی سور یسین کی تلاوت شروع کی۔

دوسرے دن چھٹے ہوئے زخم زیاہ تکلیف دینے لگے اور تعیم کو سخت بخار ہوگیا۔
سینے کے زخم سے خون ہر اہر جاری تھا۔خون کی کمی کی وجہ سے اسے غش پیٹش آنے
لگے۔ایک ہفتے تک اس کی یہی حالت رہی عبداللہ بھرہ سے ایک طبیب لے آیا۔
وہ مرہم پی کر کے چلا گیا مگر اس سے کوئی فائدہ نہ ہوا۔

ا یک دن قعیم نے خالد ہے یو چھا۔ بیٹا! تم ابھی تک جہا دیزہیں گئے؟

چپا جان! میں رخصت پر آیا تھا۔اُس نے جواب دیا اور اب جانے والا تھا۔

تم جانے والے تصافر گئے کیوں نہیں؟

.. دا ستان مجاهد..... نسيم حجاز ی

چيا جان! آپ کواس حالت ميں چھوڙ کر\_

بیٹا!جہادکیلئے ایک مسلمان کودنیا کی عزیر ترین چیزوں سے جُد اہونا پڑتا ہے۔ تم میری فکرنه کرو \_اینا فرض بورا کرو \_تمهاری والده نے تمہیں بیسبق نہیں دیا کہ جہا د مسلمان کاسب ہے اہم فرض ہے؟

چا جان! ای جان جیں تھیں تھیں تا ہے یہ بین ویتی رہی ہیں۔ میں صرف چند دن آپ کی تنار داری کیلئے تھمر کیا تھا۔ جھے ڈرتھا کہاگر میں آپ کواس حالت میں چھوڑ کرچلا گیاتو آپ شاید خلا ہوجائیں گے۔

ميرى وقى كات بى ب سول كار تى وار عبدالله كو

خالددُوس برك سے عبداللہ وَبُلالایا

تعیم نے سوال کیا۔ بیٹا تمہاری رخصت ابھی ختم نہیں ہوئی؟

ابا جان!میری رخصت ختم ہوئے پانچ دن ہو چکے ہیں۔

تم گئے کیوں نہیں بیٹا؟

اباجان! میں آپ کے حکم کاانتظار کررہا تھا۔

تعیم نے کہا ۔ خُدا اور خُدا کے رسول ؓ کے حُکم کے بعد تنہیں کسی کے حکم کی ضرورت نہیں بیٹا جوا۔!

اباجان! آپ کی طبیعت کیسی ہے؟

..... واستان مجابد ..... نشيم حجازي .....

میں اچھا ہوں بیٹا! تعیم نے اپنے چہرے کو بیٹاش بنانے کی کوشش کرتے ہوئے کہاتم جاؤ! ابا جان! ہم تیار ہیں۔

(a)

خالداورعبداللہ اپنے اپنے کھوڑوں پرزین ڈال رہے تھے۔دونوں کی مائیں ان کے قریب کھڑی تھیں۔ لیم نے اپنے تھینے اور بیٹے کو جہاد پر رخصت ہوتے ہوئے دیا ہے کہ کے اپنے کمرے کا درواز کھلا رکھے کا بھی دیا ہو بستر پر لیٹے لیٹے محن کی طرف و کھر با تاہ کہ ایسے کہا گئے جمائی خالداور پھر شرماتے ہوئے عبداللہ کی کمرین کوار باندھ دی ۔ فیم نے آٹھ کم کمرے سے باہر نگلنا جاہالیکن دو تیں قدم جائے کے لیک جائے گئے گئے کہ لیک اور کر بڑا۔ عبداللہ اور خالدا نے اٹھانے کے لیے ہمائے کی اور کر بڑا۔ عبداللہ اور خالدا نے اٹھانے کے لیے ہمائے کی لیم انگر کھڑ ابو گیا۔

أس نے كہا ميں تھيك ہوں - جھے بالی دو!

آمنہ نے پانی کا پیالہ لا کر دیا۔ قعیم پانی پی کر صحن میں آ کھڑا ہوا۔

بیٹا! میں تمہں گھوڑوں کو بھگاتے ہوے دیکھنا چاہتا ہوں ہم جلدی سے سوار ہوجاؤ!

خالداورعبداللہ سوار ہر کر گھر کے احاطے سے باہر نکلے ۔ تعیم بھی آہستہ آہستہ قدم اُٹھا تا ہوا مکان سے باہرنگل آیا۔

زگس نے کہا۔ آپ آرام کریں۔ آپ کے لیے بستر سے اٹھنامنا سبنہیں نعیم نے اسے تلسی دیتے ہوئے کہا۔ زگس! میں اچھا ہوں فکرمت کرو۔ .....دا ستان مجابد..... نشيم حجاز ي .....

نخلتان سے باہر نکل کرخالداور عبداللہ نے خدا حافظ کہہ کر گھوڑوں کوہر پہٹ چھوڑ دیا۔ نعیم انہیں دیکھنے کے لیے ربت کے ٹیلے پر چڑھا۔ نرگس اور عذرا نے اسے منع کیالیکن نعیم نے پروان کی۔ اس لیے وہ بھی نعیم کے ساتھ ٹیلے پر چڑھ گئیں۔ جب تک کم س مجاہودوں کی آخری جھلک نظر آتی رہی تعیم و ہیں کھڑار ہااور جب وہ نظروں سے اوجھل ہوگئے تو زمین پر بیٹھ کرم میںجو دہوگیا۔

جب تعیم کومر بیجود ہوئے بہت دیر ہوگئ تو عذرا گھیرا کرائ کے قریب آئی اور سہی ہوئی اواز شراے بھائی کہ کر پکار جب تعیم نے اس کی آواز پرسر ندا ٹھایا تو زگس نے اس کا مراحی کر گھی اور کیا جاتھ کے اس کا مراحی کر کت ندی۔ زگس نے اس کا مراحی کر گودشی رکھایا اور کیا جی ایر کر کہا ہے۔

مرات قاليركة قال

عذرانے نبض دیکھ کرآ منہ ہے کہا۔ بینی! یہ بیہوش ہیں۔جاؤ جلدی ہے پانی

لاؤ!

آمنہ بھا گی کرگئی اورتھوڑی دیر میں گھرسے پانی کا ایک پیالہ بھر لائی۔عذرا نے تعیم کے منہ پر پانی چھڑ کا یعیم نے ہوش میں آکر آٹکھیں کھول دیں اور پیالہ منہ سے لگالیا۔

عذرانے کہا۔حسین بیٹا! جاؤاورستی سے چندآ دمیوں کو بلالاؤ تا کہانہیں گھر لےچلیں۔

تعیم نے کہانہیں نہیں گھہرو۔ میں چل سکوں گا۔

دا ستان مجامبر ..... تشیم حجازی

نعیم نے اُٹھنا جا ہالیکن اُٹھ نہ سکا اور دل پر ہاتھ رکھ کر پھر لیٹ گیا۔

میرے آتا!میرے مالک! نرگس نے آنسو یو نچھتے ہوئے کہا۔

تعیم نے زگس کے چہرے ہے آتکھیں ہٹا کرعذرا، آمنہاورحسین کی طرف دیکھا۔ان سب کی انگھوں میں انسوچھلک رہے تھے۔اس نے نحیف آواز میں کہا:

حسین بیٹا! نمہاری انکھوں میں آنسو دیکے کر بچھے کے حکم تکلیف ہوتی ہے۔ مجاہدوں کے بیٹے اس زمین پر آنسونہیں بلکہ خون بہایا کر تھے ہیں \_زگس!تم بھی 

ضبط سے کام لو عذرا!میرے میے و کا کرنا۔

زندگ کی ناون مولت کے طوفان کی موجول میں بیچو لے کھا رہی تھی نعیم کلمہء شہادت رہے ہے کے بعد نہایت کر در آوازیں پینامسم الفاظ ہمہ کر بمیشہ کے لیے خاموش ہوگیا۔

## THE END